# کلیات رشیراحمد بقی (جلدششم) انثایئے(دوم)

ترتيب وتدوين

الوالكلام قاسى

وع و المالية والمالية المالية المالية

## کلیات رشیداحمد معد گفی (جلد پنجم) انشائے(اول)

ترجيب دندوين ايوالكلام قامى

کلیات رشیداحمه مسریقی (جلد پنجم) انشائے(اول)

> ترتیب وتدوین ابوالکلام قاسمی



المنظمة المنظمة

وزارت ترتی انسانی دسائل، حکومت بند فر دغ ار دو بجون، FC-33/9، انسٹی نیوشنل ایریا، جسولہ، نی د بلی\_110025

#### © قوى كۇنىل برائے فروغ اردوزبان، ئى دىلى

بىلى اشاعت : 2012

تعداد : 550

قبت : -/105رويخ

للسلة مطبوعات : 1591

Kulliyat-e-Rasheed Ahmed Siddiqui (Inshaiye-1) Vol.-V Edited & Compiled by:

Abul Kalam Qasmi

#### ISBN:978-81-7587-774-0

### پیش لفظ

کلا تک اوب کی بازیافت کا سلسار نیا کی تمام بدی زبانوں میں جاری ہے۔ حمر پیشتر
زبانوں میں اس وقت بری دشواریوں کا ساسنا کرنا پڑتا ہے جب متعددادب پارے دست برو
زباند کی نذر ہوجاتے ہیں۔ اس دشواری کا ایک الی سے کدان اٹل قلم کے شہ پاروں کو تحفوظ کر لیا
جائے جو زیادہ محرصہ ندگز رفے کے باوجود نے کلاسیک کا درجہ حاصل کر بچکے ہیں اور جن کے
بارے میں اندازہ ہے کداشداووقت کے ساتھ ان کے فن پاروں کی تقدرو قیت میں اضاف ہوتا
جائے گا۔ اس میں میں ایک بورے معوب کی صورت میں قوئی کونسل برائے فروٹ اردوز بان نے
جائے گا۔ اس میں میں ایک بورے معوب کی صورت میں قوئی کونسل برائے فروٹ اردوز بان نے
جلد س برے پہلے پر یم چند کے کلیات کی اشاعت کا بیڑا ااٹھایا۔ تقریباً ایک دہائی قبل اس کلیات کی تمام
جلد س بورے اہتمام کے ساتھ شائع ہو کر قولیت عام کا درجہ حاصل کر چکل ہیں۔

کلیات پریم چند کے بعد پرسلسلہ جاری ہے اور متحد نے کلاسیک سے متعلق جلدیں مظرعام پر آ چکی ہیں۔ اس حمل میں ایک بوامنصوبہ 'کلیات دشیدا حمصد بیقی'' کی اشاحت کا ہمی ہے جس کی تدوین کی ذررداری پر دفیسر ابوالکلام قامی نے قبول کی ہے اور تو تع ہے کہ بہت جلداس کی تمام جلدیں شائع ہو کرمنظر عام پر آ جا کیں گی۔

رشداحرصد بقی ، بیسوی صدی کے نسف اول میں فیرسعو لی طور پر فعال اور زر فیز زئین کے مالک اویب کی حیثیت سے مقبولیت حاصل کر بچکے تھے۔ ان کی نسنیف و تالیف کا عرصہ تقریباً ساٹھ برسوں پر پھیلا ہوا ہے۔ انھوں نے خاکے بھی لکھے، طور پر مضابین میں بھی لکھے اور انشا ہے بھی لکھے۔ وہ تحقید نگاری میں بھی مصروف رہے اور تقریباً سوسے زیادہ اہم کم کابوں پر تجرے بھی کیے۔ مرصنی اعتبارے اس توقع کے باوجو درشیدا حرصد بقی کونمایاں طور پر طور وحزار ت اورانشائی استاف کے بنیاد کداز کی حیثیت ہے جانا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر اردد طرز د
حراح اورانشائی کی استاف کورشید اجر صد لیٹی اور پھری بخاری نے ایسا استحام نہ پخشا ہوتا تو بعد
کے زیانے جی مشاق اجر ہوئی بھی رسمود، کرفی تھر خال اور پھٹی نسین جیے طرز دحراح کے ناکندہ
اد یوں گی آئی دفار تی دفار تی نہید ابو کی ہوتی۔ دشید احرصد لیٹی کا ایک بواکار ناسطی گڑھ
اور د بستان بھی گڑھ کو ایک روایت جی تبدیل کرنا بھی ہے۔ انھوں نے ملی گڑھ سلم ہے نیورٹی کو جس
طرح ایک تبذیب، ایک کھراور ایک شائن شرز زیرگی کی علامت کی شکل جی بیش کیا، اس سے
انداز وہوتا ہے کہ بھی گڑھ وہ عرص وراز تک این علی اور تبذیبی کارناموں کریا تھ ورشیدا جمعد لیگ

بھے نوشی ہے کہ کلیات رشید اجرصد ہتی کے پر دجیک میں ان کی کما بی شکل میں مطبوعہ قریروں کے ساتھ درسائل کے صفحات میں منتشر تحریروں، ان کے خطوط اور خیر مطبوعہ تریروں کو بھی شال کرلیا جی ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ پر کلیات محل دشید احرصد ہتی کی تحریروں کی دوبارہ اور کجا اشاعت ہی تیس، جمتیق و طاش اور قدوین کا بھی جمدہ نموند میں کر قار کیم ن کے سامنے آر ہا ہے۔ قو کی اود وکونسل کی کوشش رہتی ہے کہ اس طرح کے اسے نام منصوبوں میں اعلیٰ معیار برقر ار رکھا جائے۔

کار نین سے گزارش ہے کہ اس کتاب ہیں اگر اٹھیں کوئی کوتای نظر آئے تو تو ی ادود کونس کو باخیر کریں تا کہ اس کوتای کا ازالہ انتحی اشاعت میں کرلیاجائے۔

داکٹرخواد جحداکرا مہالدین ڈائزکٹر

## فبرست مضامين

| IX |                                         | دياچ                |
|----|-----------------------------------------|---------------------|
| 1  |                                         | وبإجرتفن            |
| 11 | *************************************** | حرتم سية نو         |
| 17 |                                         | معيبت عمادل ككح     |
| 25 | في معاد كاووا؟                          | م کوتنگل کے زما     |
| 33 | *************************************** | ضرورت ب             |
| 41 | نادي جائي توكيما بو                     | هجنح جلى وزيراعظم و |
| 51 | *************************************** | tallita             |
| 61 | ابنے                                    | كي كول كدبازة يا    |
| 69 | X-1010114-1444-1                        | جين كاسليقه         |
| 77 | ے طریع                                  | وتت منائع كرنے.     |
| 85 | 440                                     | بالتيميات           |

24

| 93  | *************************************** | يامث               |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|
| 101 | ى—اولاد                                 | بسائے بھی ڈلائے    |
| 109 |                                         | چلن                |
| 115 | ·                                       | الدينوريل          |
| 125 | يرى كلى                                 | سوير سے جو کل آگھ  |
| 135 | مى خاطر                                 | كيا كيانه كيا—تعل  |
| 143 |                                         | چکمن               |
| 149 | *************************************** | حجبوث بولنا        |
| 155 |                                         | فتسين كمعانا       |
| 163 | *************************************** | جنكزالو            |
| 169 | بچنلی                                   | زندگی کی پیشانیار  |
| 177 | ٢ اواوت دين عن                          | مجب حالت ہوتی      |
| 185 |                                         | مهمان              |
| 199 | ركيا كياشا كردكا نطامتاد كمام           | وه قط جو پوسٹ نیم  |
| 209 | ى خاطر                                  | كيا كميانه كيادولت |
| 217 | *************************************** | اشتهار بازى        |
| 225 | وا - آب كتاع بولت بن السيسين            | جي آپ نے سو        |
| 233 | راور نکنالوجی کے عبد تک                 | مهوجر سائنر        |
| 237 | *************************************** | SE                 |
| 245 | هِ–عزنے                                 | كالي تجيلة كيا     |
| 253 |                                         | 536130             |
| 257 | ائے عی                                  | چھیروڈی کے         |
| 261 |                                         | يرخود فلامعالج     |

#### VII

| 269 |            | ميخ كالميته واي!    |
|-----|------------|---------------------|
| 277 |            | نياسال اوريامال اشع |
| 285 |            | وسيلن<br>وسيلن      |
| 293 | ن،ایکاسکول | ايك مؤك اليستو      |
| 315 |            | سوچناموں كەزىدگى    |
| 321 | 7          | عال ك خوش بياني     |
|     |            | STEE 13 8 8         |

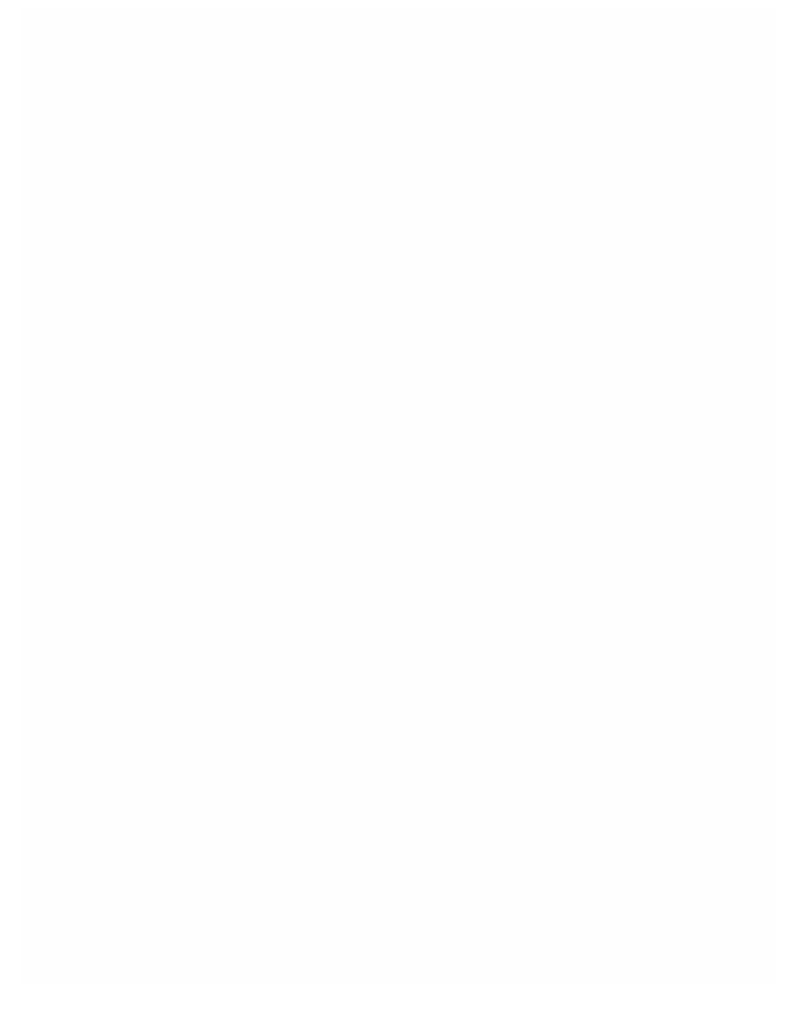

#### ويباچه

میدا حدمد بی کا شاراردو کے صف اوّل کے افشار دازوں میں ہوتا ہے۔ چونکہ
ان کے افشاہ کے کا برا حصر طور یہ و مراجہ مضامی اور خاکوں تک بھی پھیلا ہوا ہے اس لیے ان کی
تحریروں میں طز کا مضر بھی پوشیدہ ہوتا ہے ،اس لیے ان کی حیثیت اردد کے لیے ایک مثال طور تگار
کی بھی ہوجاتی ہے ۔اس میں کوئی شک نیس کر دشید صاحب کی افشائی نما تحریر میں اردوا دب کا میش
قیت سر مایہ ہیں۔ جین اس سے اس پیلو کی فئی بالکل نیس ہوتی کدان کی فیر مزاجہ یا جیدہ تحریر میں
کی فیر معمول ایمیت کی حال ہیں۔ تا ہم کی ادیب کے بنیادی اسلوب اور فرایاں رویے کی شہرت
کواد کی استفاد سازی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اکثر ہم کمی ادیب کے ایک پہلو کو انتا
فرای کردیے ہیں کہ اس کے دوسرے افزاز ات ٹافوی کے جانے گئے ہیں۔ اس بات سے انگاد
فریل کا جانہ ہو کی اس کے دوسرے افزاز ات ٹافوی کے جانے گئے ہیں۔ اس بات سے انگاد
فریل کی جیدہ اور بر دبارتح یوں کی جانب اہل ادب کی بہت کم قوجہ مرکوز دبی ہے۔

رشداحرصد بقی کی بنیدہ تریوں میں یوں اوان کے خطبات کومر کزیت عاصل ہے، اس لیے کدان خطبات کے موضوعات متنوع ہیں اور ہمیں خورو آگر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ خطبات کے علاوہ رشیداحد مقی نے تقیدی و تحقیقی مضامین بھی لکھے ہیں، اپنی آپ جتی بھی کھی ہے اور بعض اہم شخصیات اور معاصر بن پر اعلیٰ درجے کے خاکے بھی لکھے ہیں۔ لیکن اد لی اور تقیدی اختبارے بیہ بات بلا خوف تر دید کی جاسکت ہے کہ تحقیق و تنقید کے علاوہ ان کے اظہاد کے تمام اس لیب کو افتا کیے نگاری کے بڑے موان سے معنون کیا جاسکتا ہے۔ فیرا نسانوی ادب میں بول بھی افتا کیے نگاری ، سو نا را دار ان فوع کی اصاف میں اویب کو تکلیقی اور تخلی آزادی محلوط نگاری ، سوائے نگاری ، سر نا سرادر ان فوع کی اصاف میں اویب کو تکلیقی اور تخلی آزادی مصابح تر ہوتی ہے کہ رائٹا کیے کہ دائر سے میں آنے والے طفز بیہ مضابی بھور ، خوا میں اور بھر میں آنے والے طفز بیہ مضابی بھوں ، ظریفانہ تو رہوں یا مزاجہ مضابی یا چرخا کے اور شخصیتوں کی تی تفکیل ، برصف ادر بر اسلوب میں دشید اجر صدیقی جیسا اویب اپنی اوجیت اور شخریت کے عناصر کو کسی نہ کی ان اصاف میں وزیا کے بارے میں شجیدہ درو میل ، روایت کی تشریح نور شعری نمونوں کی تولیق ، وان اصاف میں وزیا کے بارے میں شجیدہ درو میل ، روایت کی تشریح نور شعری نمونوں کی تولیق نے ان اصاف میں وزیا کے بارے میں شابل بھیجات اور لوک کھارتوں کو دشید اجر صدیق نے بہارے فن کا دانداور دائش وری کی روایت میں شابل بھیجات اور لوک کھارتوں کو دشید اجر صدیق نے نہایت فن کا دانداور دائش وری کی روایت میں شابل بھیجات اور لوک کھارتوں کو دشید اجر صدیق نے نہایت فن کا دانداور دائش وری کی روایت میں شابل بھیجات اور اوک کھارتوں کو دشید احمد میں نے نہایت فن کا دانداور دائش وری کی روایت میں شابل بھیجات اور اوک کھارتوں کو دشید اور میں کی دوایت میں شابل بھیج جرینادیا ہے اوراس طرح افتا کی کھروزی مناف کو تھا ہے اوراس طرح افتا کی کے صدر برینادیا ہے اوراس مناف میں اس کے اوراس طرح دیا تھا کہ دیا ہے۔

ای کے ورش کی ایک ہے ورش کیا جا سکتا ہے کدرشید اجمع صدیقی کو پڑھ کر جمیں اس بات کا قائل ہو جانا پڑتا ہے کدوہ ایک اعلیٰ پائے کے حواج قائل ہو جانا گئی ہو جانا ہوں کے کہ دوہ ایک اعلیٰ پائے کے حواج قائل ہونے کے طاوہ ایک دیدہ ورشکر ، جویدہ و باک جو بیٹ نیان ہائی نہاں ہائی نہاں ہائی ترکی ہوں کا تجربادران کی کہری گلا ہے جویت فراد بھی جی بی خواہ اور قوم و ملت مجھکتی ہے۔ ان کو تو کی اسمانی اور تی سمانی ہے کہی وابستی تھی ادر انھوں نے عربے کہان کہری گلا ہے مسائل پر کس بھیل ان کے انداز جس فور و گلر کیا تھا۔ ان ترام باتوں کی جھک ان کے افشائیوں کے مسائل پر کس بھیرے افر وزائد از جس فور و گلر کیا تھا۔ ان ترام باتوں کی جھک ان کے افشائیوں کے مسائل پر کس بھیرے افر وزائد از جس فور و گلر کیا تھا۔ ان ترام باتوں کی جھک ان کے افشائیوں مدیلی کے تک جس کی طرف انسانہ کردیتا ہے۔ دشیدا جمد مدیلی کے افشائیوں کا بیش بہا ہر بایہ ہے جس کو ہر اوط افراز اور دونہ یو طرف اور دفائی بلا شہار دو کے غیر افسانوی اوب کا جیش بہا ہر بایہ ہے جس کو ہر اوط انداز اور دونہ یو طرف کا کرائے کا در دائش درائی کو کر است کو تھے کہا بار چیش کیا جار ہا ہے۔ دشید صاحب کی ویشی افار و بائے۔

### وبإمين تفنن

آپ کی ای دتی کا تصد ہے ایک جنازہ جار ہاتھا۔ سجد کے ایک بے چارے طالب علم زرجہا ک

> '' چین کس مرض میں اوت ہوا؟'' کسی نے جواب دیا'' تخدیمی'' طالب علم نے دریافت کیا'' تخد کے کہتے ہیں؟''

> > بالم كيا:

"جب اتنازیاده کھاجا کی کہ باضر جواب دے دے اس وقت تختی ہوجا تاہے۔"
طالب علم نے ایک آ وہر کھینی اور کہا" بائے ایر مرض مبارک ہیں تہیں ہوتا۔"
یہ کچے تختری پر مخصر نہیں ہے، طب میں اکثر امراض ایسے طبح ہیں جن کا علاج یا جن کے لوازم کچھا یہے ہوئے جی کہ مارا آپ کا جی ہمی مریض بننے کوچا ہے گئے۔ میں ان امراض کا نام نہوں گا اس لیے کہ یا وجوداس کے کہ بیہ تعدی نہیں ہوتے ، جائزے میں اکثر مجبول کو مخرک یا متعدی بنا نے کی کوشش کی جاتی ہے جن سے اطبااور کیڈرواقف ہیں اور میں اطبااور کیڈروں کے متعدی بنائے کی کوشش کی جاتی ہے جن سے اطبااور کیڈرواقف ہیں اور میں اطبااور کیڈروں کے راز ریڈ ہو پر فاش کر تانمیں چا ہتا ۔ پھر پھی ہے کہ بیامراض ایسے نہیں جو امتن کی مخصیت کی باندا فواہ سے زیادہ چھیلتے، پنجے ہیں اس کیا حقیاط لازم آتی ہے۔

وباكياب؟ اسكاجوب كهزياده شكل يل بي في ايدام اض جواؤكر لكت بي اور بیک وقت بہت سے لوگ ان کا شکار ہوجاتے ہیں۔ لیڈری بھی پکھائ تم کی چز ب فرق مرف يد بك ليدرخارج عن يمي إياجاتا بادروبا آكم عداد جمل دو لى بدواك عيكنكل آئے ہیں لیڈری اکثر واضع اور عضور برای سے قابوش آئی ہے۔ میرے زو یک بھے بھی ایک حمل دبای مدتی ب\_أزكر كل عراق كالك ي نيس ادر يخ اوك اس كا وكار موت يس وہ می ظاہر بے۔ اردوز بان میں اُڑ کر ملتے کے معنی میں غیرستو تع خوش نصیبی کے بیکن بی محاورہ اُس وقت كاب جب غالبًا شامراض كاستعرى بونادريافت بواقها اور شبوائي جباز كا اعتراف-اب أل ك كلف ك عنى جو يك يور المدرية إلى دو المدرية إلى كرما يف ب جنك ك بعد اكثر ونياك كى كى معديدد إلى نازل يولى بدين بياني دكريقريرك في بعدد إلى يسلط كى كى باورش آپ ہے۔ جنگ والی تقریر علی بہت ی باقیں کئے سے رو ممکن اب جب کدویا سے مابقہ ہے وہ ایک ایک کر کے یاد آتی ہی معیت عی کی موتا ہے۔ کیا سعادم ویا سے کون کون ے پہلوآ کدو تقریم علی اُجاکر موں۔ وہا یکی یوے آدی کی آمد موتی ہے قواس کے سائے پہلے مودار ہوتے ہیں۔ ش جہاں کہیں بڑے بیانے برصقائی ہوتے و کھیا ہول تو میرے ذہن شن دو خیال فوراً پیدا ہوتے میں معنی و إسلينے والی في يا كوئى يوا آدى آنے والا موتا ہے۔ ان دو انديثول على سے ايك ضرور ي كابت بوتا ہے۔ على فيس ق آپ فيديقا ايے آدى بكى ضرورد کے ہول کے جودیا بھی ہوتے ہیں اور یوے بھی، ظاہر ہے بے بردگ کیں نازل ہوتے مول كولوكول يركيا بكهندكروني موكى البندييتن بكايسة وى دباعل نيس مرت اس ليك وافردواكاتوز ي

می کنی وبالی مرض میں جنائیں ہوا اور ندیے چاہتا ہوں کدآ ب بھی جنا ہوں البت وبائیں ہرطرح کی دیکھی ہیں۔ طالب علی کا زماند1918-1918 کا افتلوائز البحیلا۔ اس زمانے میں وبا چھیلنے کی بھی کیسی فوقی ہوتی تھی۔ کالج بند ہوجاتا تھا کلاس جانے اور ڈائنگ بال کے کھانے سے نجات ملی تھی گھروائے دو بے زیادہ بھیج کھتے تھے تھر ڈکلاس میں سنز کرنا اور فرسٹ کلاس و بٹنگ دوم میں تیام کا سوتھ بتا تھا۔ اً س زمانے میں ہمارے پہل اگریز تھے۔ وہ چاہے تھے کہ وہ ہا کی طرح رفع دفع ہوجا تے اور کالج بند شرک اپنے ہے۔ ہمارے ساتیوں میں ایک طالب علم بن ہے ہی ہوگرے اور کالت و سکنات کے اعتبارے بنے فیر فر صدار واقع ہوئے تھے۔ ایک ون کلاس میں بیٹے بیٹے معلوم بیس کیا سوم بیس کیا سوجی ، گے ذور ور درے کھانے تھے کھے اور دو مروں نے بھی اُن کو و یکھادیکی کھانیا ، چھیکنا شروع کردیا۔ پر کیل صاحب کیکھردے رہے تھے۔ کیچر شم ہواتو اُنھوں نے ہمارے دوست کو بھیکنا شروع کردیا۔ پر کیل صاحب کیکھردے رہے تھے۔ کیچر شم ہواتو اُنھوں نے ہمارے دوست کو بھاکر یوں ہور دری فلا ہر کی اور تھم و یا کرفے راؤو اُنھی سے بیتال ہوجا وُور شر تباری زندگی فطرے میں ہے۔ ورم وں کو تو تا کیدی کہ اُنھیں دیکھنے ہیں ہیتال ہوجا وُور شر تباری وردی گئی کہ اُن کو اُن کو رہائے اور ہوا کی کہ اِن کو بھائے اور ہوا کی کہ اِن کو کہ ہور ہی ہیں اس لیے بھے ہوئی کی دن تک وہاں کے آداب اور پر کہل صاحب کی ہوایا۔ جیلئے رہے۔ بالا فر پہل صاحب کی ہوایا۔ جیلئے رہے کے ایک میتبال میں اپنی چھیئے و گئی ہوئی ہوئی۔ اور حاضریاں روز پروز کم ہور ہی ہیں اس لیے جھے اور خاضریاں روز پروز کم ہور ہی ہیں اس لیے جھے اور خاضریاں دوز پروز کم ہور ہی ہیں اس لیے جھے موتب نامہ مرتب کراؤں۔ پہان کی گوفواصی ہوئی۔

کائے تی کے زبانے ہی ایک بار بینہ پھیا۔ حب معول اس کا انظار تھا کہ کائے

ہر برز بواور ہم سباہ کے کروں کا داستایں۔ دوشنہ کو ماس کھانے کے ساتھ ایک پلیٹ ہیا آن

کی طاکر تی تھی۔ بہت سے لوگوں نے ہیئے کے اندیشے سے اُس زبانہ بی چاول کھا ٹا بھر کردیا تھا

ہمارے لیے بہزارا چھا موقع تھا۔ ہم نے روٹی کھائی ترک کردی اپنے تھے کی دوئیاں دوسروں

کی بریانی سے بدل لیا کرتے تھے اور اس ٹوہ ہی رہے تھے کہ کون کون لوگ بریائی سے تاب

ہورہے ہیں۔ ای اختہارے ہم دوٹھ لی کی شرح جادلہ بھی گھٹایا بر حایا کرتے تھے پہلے چاردو ٹھوں

کے بدلے میں بریانی کی پلیٹ تبول کرلیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ دورو ٹیوں کے بدلے میں بریانی کی بانی میں بیانی کی پلیٹ تبول کرلیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ دورو ٹیوں کے بدلے میں بریانی کی بلیٹ میں بیانی کی پلیٹ وصول کرنی شروع کی چتا تی ہیں ہینے کو زبانے میں جتنی بریانی کھائی وہ آپ میں سے بہتوں کو تیام عمر جمرات کو فعیب نب ہوگی ہوگی۔

ایک دن جارے دوستوں ہی میں ہاایک صاحب مطحل اور کی قدر کھوئے کھوئے کا لیے کی طرف آرہے تھے ہو چینے پر بتایا کہ بہتال گئے تھے۔ بورڈ تگ میں فرمشہور ہوگئ کہ

قلال صاحب کو بہیند ہوگیا۔ ب لوگ جع ہو گئے۔ بریانی والوں عل سے ایک صاحب نے بر حکر ہے جھا۔

"اور کون دھرت اپنے سے کی پریانی کس کونو پنے ہیں؟" انھوں نے جواب دیا۔" بیاری ہی جو بیری فدمت زیادہ کرے گا۔" ایک صاحب نے فورانوٹا بحر کر فربایا۔" کا کی چینے اس فدمت کے لیے ہیں تیار ہوں۔" دوسرے نے اپنے آپ کو پیٹی کرتے ہوئے جمک کر کہا۔" جناب پیدل کہاں آخریف لے جائے گا ہموادی حاضر ہے۔"

تیسرے نے کہا۔" إلكل فیك بہت مكن بال الور پر جائے ضرورت تك تَنْفِيّة تَنْفِيّة بدوه خدمت بھى انجام دے جائيں جس كى آب كوخرورت محسوس بور اى بے۔"

مريش فوش بوركها المرى برى برى برى بانى كم سخق يى بين مشكل يد بكد مرى اللى برليل النس بن بوكى تقى كرما ضريال كم بين اور بقايا بده اليا بهام كون ندخاد ن كرديا جائے ـ نام خارج بونے كا تائى مرف يوں بو كتى تقى كر بيتال بن وافل بوجاؤں ورند طعام وقيام دونوں كا الحكاندندر ب كار بيتال والے كيتے بين كر كئى تين كر بجى كوكى مرض نبين بلك مستقبل قريب بنى بھى اس كى كوكى تو تع نبين ب اس ليے بن اب اس كلر بنى بول كركوكى تركيب الى بھى بوكتى ب يائين كروئى و يے بغير بريانى كمتى د بـ "

 بیلون براج بنا کر، بیوی یک ادھراُدھر کھیوں کے خلاف جہاد پر مستعد، پائی تل ہے براوراست علق میں پہنچا تمیں گے، اس اندیشے ہے کہ کہیں درمیان میں وہائی لہریں پائی میں کھل تل نہ جا تمیں اور مسلمی ریڈ بوسٹ میں فضائی خلفشار نہ بیدا ہوجائے اس کے لیے اللہ کا شکراس طور پر کریں ہے گویا اس نے اپنی قدرت کا ملہ ہے ان کو آج کی دوزی ہی نہیں دی بلک اپنی رحمتِ کا ملہ ہے ان کو کمی اور ہے نہیں قریبے ہے مغر در محفوظ دکھی گا۔

بعض احباب وبا کے زبانے ہی کو وبا ہے جیر کرتے ہیں ان جل بعض ایسے بھی ویکھے
ہیں جو وبا کے زبانے ہی کہیں دعوت پرنہیں جاتے ، ان کا خیال ہے کہ دوسر صرف و بائی
کیڑے کوڑے پر بھر کرتے ہیں اور صفائی وصحت کا کوئی خیال ٹیس رکھتے ، وہاں جانا اپنے آپ کو
موت کے مذیع ہوں کہ دینا ہے۔ ایک صاحب برسات کے موسم میں جائی کے پر دہ کے اندر پینے
کرکھانا کھاتے ہیں۔ کھانے کے سارے برتن اور اوز ارلال دوائی (پوٹا شیم پر سکھید ) قرقاب
ہاتھ لائی سول ہے وجو کی گے اور لال دوائے قرارہ کرکے چھر سے کا ننے کو اس طرح سے
افعا کی حول ہو جس طرح سرجن آپریشن کے اور ارافعا تا ہے۔ ایک دان پر دہ کے اندرایک بوٹست
کمی آگئی جب کدو دسرے بد بخت اس کے اندرکھانا کھانے میں مصروف ہے۔ کمی مار قریب تک
رکھا ہوا تھا آھے لے کرکھی پر چھپٹے اور بغیر اس کا لخاطر کے ہوئے کہ تھی ہوی کے کائن پر پیٹی ہوئی
رکھا ہوا تھا آھے لے کرکھی پر چھپٹے اور بغیر اس کا لخاطر کے ہوئے کہ تھی ہوی کے کائن پر پیٹی ہوئی
ہوئی جس کی تاک پر یا اپنے سر پر باری باری سب کی فیر لے ڈائل چنا نچے بیوی کائن پر کو کر بیٹھ
سے بیا مہمان کی تاک پر یا اپنے سر پر باری باری سب کی فیر لے ڈائل چنا نچے بیوی کائن پر کو کر بیٹھ
سے بیا مہمان کی تاک پر یا اپنے سر پر باری باری سب کی فیر لے ڈائل چنا نچے بیوی کائن پر کو کر بیٹھ
سے بیا مہمان کی تاک پر باات یا وہا کے موسم میں بیوی سیکے چیلی جائی ہیں ، مہمان آتا جانا بند
سے بیلی اور فروکھی بارا کرتے ہیں۔
سے بیلی جیلی جائی ہیں ، مہمان آتا جانا بند

غالبًا سات آخد سال سے زیادہ نہیں ہوئے گرون آؤ ڑ بخار کی ویا پھیلی اس کی ہیت ایسی طاری ہوئی کہ بعض اچھے بھلے اوگ بھی جیب جیب وہم میں جتلا ہوگئے۔ ہرا بھاد کی مانند ہرویا کا سہرا بھی بالعوم بورپ کے سرر کھاجا تا ہے۔ چنا نچ محققین نے ہوئی تلاش وتحقیقات کے بعد میدفیصلہ دیا کہ مید بھاری بورپ سے آئی ہے اور اس کا شیوت ہیہ کہ جواوگ بورپ نے آتے ہیں وہ استعجاب یا لاعلی کا ظہار اپنی گردن اور شانوں کو خاص طور پر جھٹک کروسے ہیں جس کو گرون پانتھی کہتے ہیں اور یہ یادگارے آس ذبانے کی جب یورپ عمی گرون آوٹر بھار پھیلا تھا۔ جولوگ اس عمی
جہتا ہوکر جال ہے ان سے تو بکھے پید نہ جال سکا البتہ جولوگ جہتا ہیں ہوئے یا جوتھوڑ ہے بہت
جال ہوکر جال ہے ان کے حالات کا مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہوا کر اس ذبانہ عمی وہاں ایسی سراہیگی
مجیل کی تھی کہ جولوگ اس بھاری عمی جہتا نہ تھے وہ بھی احقیاطاً گردن اور شانے جھٹک کر اندازہ
کرتے تھے کر ان پرگردن آوٹر سلفا ہے یا بھی اور جولوگ جاں برہو چکے تھے وہ بھی یہ معلوم کرنے
کے لیے کر مرض کا اثر یا تی تو ہمیں رہا ایسا تی کرتے تھے اور یہ کوئی تی بات ہیں ہے انسان تجب
افرت مفسور نی یا خوثی عمی جنتی ترک تا ہے اس کا پید لگایا جائے تو معلوم ہوگا کر ان عمی سے
افرت مفسور نی یا خوثی عمی جنتی ترک تا ہے اس کا پید لگایا جائے تو معلوم ہوگا کر ان عمی سے
ہرا کی اس زبانے کی یا دگار ہے جب انسان اور جانور عمی بہت ہی خفیف تھاوت ہوتا تھا اور یہ کیے
حرکات دسکتات می پر موقوف نہیں ہے بلکہ دور ترتی کے کم ترمزم دعا دات، ادارے دشت تا کے
انداز دا الحواد کی تہذیہ یہ یا فیڈ تکلیس ہیں۔

گردان و زیماری کے زیانے یم ایک بارایک دوست کے ہمراہ سنر کا اتفاق ہوا۔

آپ فود اندازہ کر کے بیں اگر تحر ؤکلاس میں حب معمول تعلیم بالفال کی کاس کھی ہواور
ایر کنڈوشک کے تجربے ہورہے ہوں اور دومری طرف اپنی جیب کی آبادی فرسٹ کاس

گیار نمسٹ کی آبادی پر رشک کرتی ہواس وقت سنراور مسافر کی توجیت کیا ہوگ ہم دونوں کو
ایک تن کیاد نمسٹ می ایک دومرے سے مقاصدہ جگر لی ۔ جگرسے زیادہ مسافر، مسافر دل سے
زیادہ اسباب، ان دونوں سے زیادہ بر ہوادر سے زیادہ شور ۔ گاڑی جلی ، جھے پتھوڑی کی شی
اور بہت کی فوورکی طاری ہوئی ہوئی میں آبا تو دیکتا ہوں کہ برخض خاص ش اور بہت کی فوورک تن اعدود فی
طفتار میں جتا ہے۔ اسٹیشن آبا تو لوگ بڑی بدھوای کے ساتھ ڈبہ چھوڑ نے گئے تھوڑے تن
طفتار میں جتا ہے۔ اسٹیشن آبا تو لوگ بڑی بدھوای کے ساتھ ڈبہ چھوڑ نے گئے تھوڑے تن
طفتار میں جتا ہے۔ اسٹیشن آبا تو لوگ بڑی بدھوای کے ساتھ ڈبہ چھوڑ نے گئے تھوڑے تن
اعداز سے سکریٹ فی دے تھے۔ میں نے اس بھگرڈکا راز پوچھا تو بہت دریت کی چپ رہ بھر
آئی کر ہوئے ۔ ایک بخوں نے موال کر کر کے تاک میں دم کر دیا۔ میں برابر چپ دہایا تا فراک

یس نے کہا۔''ہاں'' دوسرامردود یولا۔''کیا تکلیف ہے؟'' میں نے کہا۔''گرون توڑ ،بس اتنی کیا ہے تھی۔''

سناجاتا ہے ایک زبانہ شمام یکہ شماہش کو بردافروغ ہوا۔ جومرض بجھ ش نہ آتا اس پر اپنیڈ سائٹس کو ایوا فرق ہوا۔ جومرض بجھ ش نہ آتا اس پر اپنیڈ سائٹس کا اطلاق کر کے مریض کا آپیش کردیا جاتا تھا۔ چنانچے بیش تر لوگ مرض کے نہیں بلکہ شخیص وعلاج کے دکار ہو جو کرعدم آباد تھا۔ ایک بارکوئی پر رگ کسی موٹر کی زدیس آکر بے ہوش ہو گئے ان کو بہتال پہنچایا گیا۔ معائد کے لیے لباس بٹایا آتا را گیا تو گئے میں ایک مختی آویزال فی جس پر لکھا تھا" اپنیڈ سائٹس کا براچار مرجہ آپریش ہو یک ہے دہیں ہو جکا ہے مفدا کے لیے اب جال بخش ہو۔ "

وباؤل بيسب سے زيادہ فقصان رسال، ليكن سب سے زيادہ ولجب مليريا ہے۔
ايك دوست فيليريا كي مجر سے بيخ كے ليے باريك جالى كرا ہے بنوار كھے ہيں جن ش خود
ايك دوست فيليريا كي مجر سے بيخ كے ليے باريك جالى كرا ہے بنوار كھے ہيں جن ش خود
ايك بيشے رہے ہيں اور ملاقا تيوں كو بھى بشاتے ہيں جہاں كوئى ملنے كے ليے آيا نوكر كوآ واز دى گئى
الآئے ہے ليے تا پالاؤ ۔'' ملازم ٹاپالا تا اور ٹھيک جس وقت مہمان كورش بجالا تا ہوتا ملازم ٹاپاؤال و يتا جس كو جانا ہوتا وہ ٹاپ ہے ہيں ہے آواز ديتا ہوكر آكر تا پاكھول ديتا يا أشاليتا كوئى بحث چھڑ جاتى
اور صدر كود شل دينا ہوتا تو وہ الآر در آرڈز' كى بجائے" روٹا ہے ہيں'' كہدكرسب كو خاموش كرديتے۔
معزز ميز بان نے آيك بار طيريا كونتھا نا سااور ٹاپ كرفوا كد رتقر ريكرتے ہوئے فرمايا:

''اگر جالی کے نام پینرود کے زمانے میں ہوتے تو اس کی خدائی کوزوال برستا ''

عاضرین جس سے ایک صاحب نے فرمایا،" جی ہاں، مرز انوشہ نے بھی ایک جگہ یکی بات کی ہے۔

ورا بھا جھ كومونے نے ند موتا على تو كيا موتا

1 مرداعال كايداشم الكرن ع:

toll Total 2 2 selected

شاقا بكية خداها بكونهونا فرخداونا

دوسرے نے کہا:"جناب والایشعر نمرود پرٹیل فرعون پرکہا گیا ہے کوں کدڑ ہونے کا واقد فرعون کے ساتھ ویش آیا تھا۔"

تیسرے صاحب نے فرمایا: " یہ می تو تمکن ہے شاھر کے ذہن بی نمر دور ہا ہوا در شعر عمل فرعون بندھ گے ہوں۔ "

ایک نے جناب صدر کوفاطب کر سے کہا:" بیشعری قوجین ہے جس کوہم پرداشت فیس کر مجتے ہے"

> صدر نے حب معمول فرمایا،"رونا پے شیں۔" کیکن جب معرض خاسوش ندہ واقو صدر نے لو کر کو تھم دیا: "اُن اُخداد تا پاادر آکال دوان کو۔" چنانچہ سے کہ افغال کل کھڑے ہوئے۔

تے، کھوان کو جمپنگ بورڈ کے طور پر استعمال بھی کرتے تھے۔ اگر طیریا بیس خوب کھل کر پیدا تا نیک فال نہ سمجھا جاتا تو آپ یقین مانیں ہم میں ہے بعض کی دانستہ فلطی کو مولوی صاحب با دانستہ طور پر بھی معانب ندکر تے۔

لیکن بیسب تو و با کا افوی مفہوم ہوا۔ ان و با دک کی فی نے اب تک کیس تذکر ہیں ا کیا ہے جن ہے آئے دن جارا آپ کا سابقہ رہتا ہے۔ شلا لیڈروں کی و با ، تخریکوں کی و با ، مراکلوں کی و با ، اسر اکلوں کی و با ، مشاعروں کی و با ، مبالوں کی و با ، مشاعروں کی و با ، مبالوں کی و با ، میں کی و با ، میں کی و با ، میں کے اور جمگا لے و بوق کی و با ، بیا سے اور جمگا لے میانے کی و با اور و با دی و با ، کی او با ، کی و با ۔

جبوقت پوراہو چکاہواوران وہاؤں کی امثلا ہوتو آپ بی بتائے میں کیا کرسکاہوں اورآپ بیراکیا کرلیں مے۔

1- نشرية: 31رجوري 1941

2\_ مطبوعة: روز نامه اجمل بمبئ سند عايديش 9 رفروري 1941

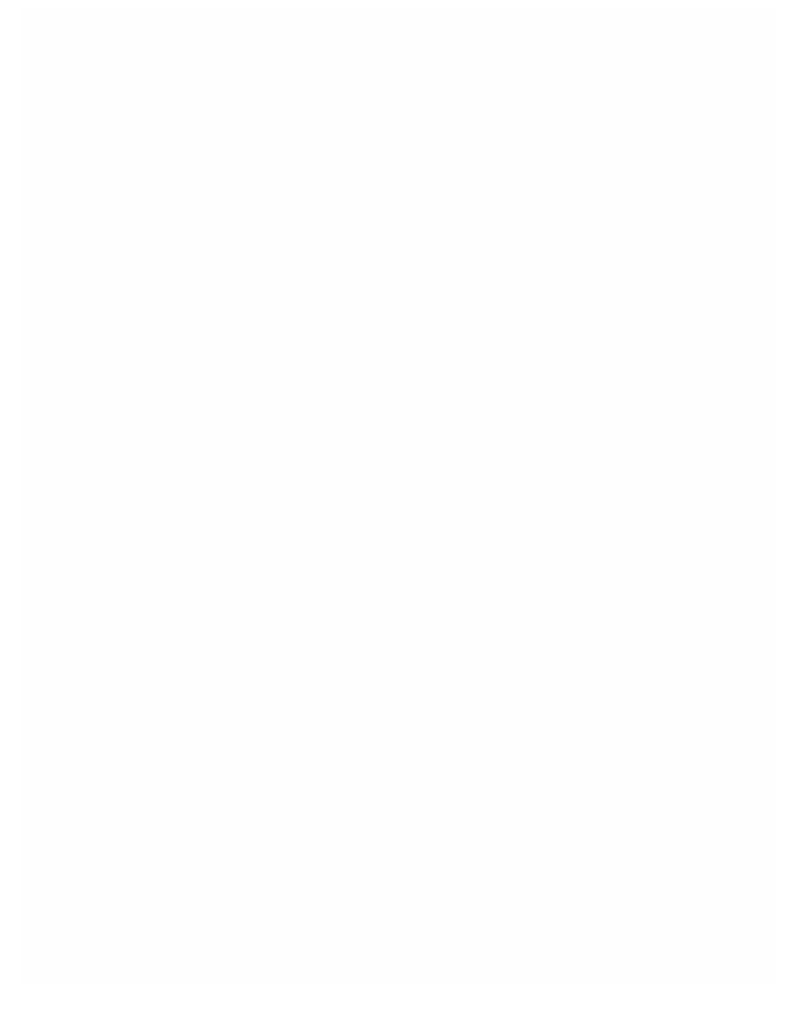

## فتمتم کے آنسو

پارٹن کا زبانہ ہے" کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی فم گسار ہوتا!" اربان تھا برسات میں دبلی ہے ، وجو ت آئے گی، میک کی، میک کی کہ اسم کے، خواس کے، میک کی کہ میک کے۔ میک کی کہ اسم کے، خواس کے، جو میں گے، جو میں گے، جو میل کے۔ وجو تیل کے۔ وجو تیل کے۔ وجو تیل کے۔ وجو تیل کے، اسم کی آئی تو آئ

لیکن بیرکوئی الی بات نہیں ہے۔ برسات میں یوں بھی لوگ بیکنے لگتے ہیں۔اس پر میں تنمبر اساون کا اعدھا، بیرے تک ہے تو اور زیادہ لطف اُٹھا تا جا ہے۔

برسات مصمعلوم نہیں آپ کو کیا یاد آتا ہے۔ جھے تو بے اختیار گر چھ یاد آتے ہیں۔ گر چھ کے ساتھ اُن کے آنسو آنسوؤل کے ساتھ خوا تین اور خوا تین کے ساتھ اُن کے آنسو۔ اس کے بعد یادش بخیر۔ ''آنسولانے والی میس ۔' اس کے بعد تھوڑی دیے تک پھی بھائی نہیں دیتا صرف اپنی شاہ میں قبال کا مصرعہ یاد آتا ہے:

#### آل سوئ افلاك بجس ك نظر!

مارے یہاں جہاں ندہب اور شاعری پیش پیش موں دہاں آ نسووں کی کیا کی۔ ندہب اور شاعری دونوں کا کیا گئے۔ ندہب اور شاعری دونوں کا آنسووں سے بڑا گہرااوروسیع تعلق ہے۔ بھی ندہب آنسووں کا محرک موتا ہے۔ مثلاً توبات خام کی پردونا آ ئے تو بھی کوئی تعب کی

بات فیمل - ادارے بال ( کذا) شاعری ے دوئے ڈالنے کا کام لیا گیا ہے، اور ہم نے اپنی شاعری پھی کانی آنو بہائے ہیں۔ بیرتمام یا تی عی نے دوئے بغیر کی ہیں اور چھے أميد ب ان باتوں رآئے بھی دوئر ہو ہی گے۔

بعض کا خیال ہے کہ ند ہب اور شامری دونوں کی جڑا ایک ہے۔ دوسرے اس پر سے حاشیہ نگاتے ہیں کہ دونوں چھڑے کی جڑ ہیں۔ چھے اس تم کے جھڑوں سے کوئی سرو کارٹیس، ریڈ ہے کوچی نیس بھول شخصے مائنے شاسلامت!

آنووں کا اتسام بتانے سے پہلے می نے غیب اور شاعری کا نام لیا تھا۔ نام تو میں فیصل سے الطقب واستال کے لیے لیا تھا، لیکن فوران کھے محسوں ہوا کہ میرے الشعور یا تحت شعور میں بھی مشتبہ ملاجیتیں ہوتے وہ وہ تی جی مشتبہ ملاجیتیں ہوتے وہ وہ تی جی اسلام المحصل میں ہوتی ہیں ، جو اتم اور جو مساجیتیں آتو بھی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ۔ یہ بھو میری والے بیس ہے ، جرائم اور مرائ دسانی کے بھی کی می کہی کہی کہی اے با

اب ذراای پرفور کر لیجے کہ ادارے بیال نداب اور شاعری کی تنی اتسام میں اس لیے کہ آنسوند بہا کا اس لیے کہ آنسوند بہا اس لیے کہ آنسوند بہا اس لیے کہ آنسوند بہا کا اس لیے کہ آنسوند بہا کا اس لیے کہ آنسوند بہا کا اس کا دنامہ میں اور کتے اور کیے کیے شاعری کی پیداوار۔ نداب کی تقسیم بردا لہا کام ہے خاصا خطرناک بھی بس میں بحد بھی کہ جھے کہ ہم جھے لوگ بی اُن سے ذیادہ خدا بہ بیں، ند بہ کو میں بھی در شاعری پر آجائے ورند آنسوول کی انسام بردہ بھی جا کی گی اور جیدہ بھی دوجا کی گی اور جیدہ بھی موجا کی گی۔

ہمارے بہاں ایک شاعر گزدے ہیں جن کو بعض اسحاب ہیں بھی کہتے ہیں کہ ایک شاعر ہوا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان می پہلا نظرہ فلاتو ایسا نہیں، میکن شخص کافی ہے اس شاعر ہوا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان می پہلا نظرہ فلاتو ایسا نہیں ہیں۔ دوسرا ہول سے ہے کہ شاعر می بولیے ہے ہوجائے ہے ہا تھی پر کھڑ یا دہ اہم نہیں ہیں۔ اہم تو وہ تقسیم ہے جوانھوں نے شاعری کی ہے ( کذا) میری مرادر یکس المعفو لین موال نا حربت مو بانی ہے ہے۔ جفول نے بارے آڑے وقت اردو خزل کی آبرہ و بانی بداور بات ہے کہ اس سے دوسروں کی آبرہ کا کیا حشر ہوگا۔

حرت نے شاعری کی دومونی تقییم کی ہے۔ ایک آستادات یا شاطراند دومری شاعراند استادات کو جمی تمن شاعر کو تین صول جی باننا ہے اصحانہ ، تافعات اور ایک اور جو جھے اس وقت یا دُنیس دی ۔ آپ کا بی چا ہے قاس جی باننا ہے ماصحانہ ، تافعات اور ایک اور جو جھے اس وقت یا دُنیس دی ۔ آپ کا بی چا ہے قاس شجر کا نسب کو بالکل بھول جا نمیں اور غالباب بک آپ اے بھول بھی گئے بول کے مرف اُن کے تعلیم یا در کھے ۔ اب شاعری کی جگہ پر آنسور کھو دیتھے اور آنسوؤل کی اولا دوراولا و پر خور فرما ہے ۔ قالس یا در کھے ۔ اب شاعری کی جگہ پر آنسور کھو دیتھے اور آنسوؤل کی اولا دوراولا و پر خور فرما ہے ۔ قو آنسود بھی ہوتے ہیں ۔ ایک شاطراند دوسر سے شاعراند اُستادات یا شاطراند آسو بھی وقتے ہیں ، یا جو آنسو بھی ہوتے ہیں ، یا جو مرف شعر ہوتے ہیں اور پر کو ہوائے ہیں ۔ آب نے ان استاداوں کو آنیج پر آنسو بھاتے و یکھا ہوگا ۔ آفیس کے آنسوؤل سے وہ دریا لگلے ہیں ، جہاں مگر مجھے افتک بار ہوتے ہیں اور ہماری اُفٹک شوئی کے لیے بھیٹ تیار رہجے ہیں ۔ استادائی حم کے شعار قوبری دورے اور پری کونت سے لائے جیں استادائی آنسوؤل کے لیے بھیٹ تیار رہجے ہیں ۔ استادائی حم کے شعار قوبری دورے اور پری کونت سے لائے جیں استادائی آنسوؤل کی گیا گیا ؟

ان آنووں کے پھولی فراص کی بیں۔ان کا مزاج بھی ہوتا ہے۔ جو درجوں کے
افتہار سے بدان رہتا ہے۔ بددر ہے تا نو ان قدرت کے بلکدرو نے زُلانے دالے کی مسلحت سے
متعین ہوتے ہیں شانی جوآنو فطری اعتبار سے پہلے درجے ہی گرم اور دوسر سے ہیں خٹک ہوگا وہ
منرورت اوروفت کود کھ کر پہلے درجے ہی خٹک اورووسر سے ہی سرد ہوسکتا ہے۔ دراص آنووں ل
کا مزاج اور خواص تخاطب کے مزاج واعصاب کو مد نظر رکھ کر سعین کیا جاتا ہے حثانا محود آل اور
شاعروں کا مجمع ہوتو استاد کا آنوگرم تر ہوگا۔ مزدوروں ،کاری گروں اور طالب علموں کا ہوتو گرم
خٹک اور زہی داروں اور سربایہ داروں کا ہورتو سروتر ،مولوی اور مہنتوں کا ہوتو سرد خشک اور ہمارا

بیوی صدی میں سائنس کا غالباب ہے بدا کارنامہ یہ مجھاجاتا ہے کہ ایک قوت کو دور ک قوت میں خفل کیا جا سکتا ہے، ہمارے پہاں کے شعرااوررونے دالوں نے اس تم کے کی (کذا) راز کا اکمٹناف کیا ہویائیں اس سے کام برابر لیتے رہے۔افعوں نے روئے اور آنسو بهانے کو جب جا اِ شعردادب مادیا اور جب جا بارگ درتعی، تصویر فرض کد برانسانی سرگری میں شعق کردیا (کذا)۔

تارے بہال روناورزش ہی ہاورتفری ہی، اکومرف عادت! بعض مواقع ایہ

ہی ہوتے ہیں، جہال رونے یا آنو بہانے کے بیمادے نونے اکھائل جاتے ہیں۔ اکر ایسا

ہی ویکھا گیا ہے کہ آنوکی شکل میں نہیں ہوتا بلکمر نے والے کا طید بن جاتا ہے بید دوجہ بزے

ریاض کے بعد کی کو نصیب ہوتا ہے اس کا تو اب بھی زیاوہ ہے۔ ہمادے بہال ایک دوراب بھی

آیا ہے کہ جب اشک آفری کی حکومت نیشلٹ سوشلٹ انداز کی تھی اور افکوں کی بیداوار اور

ان کی تکائی حکومت کے براوراست اختیار میں تھی ، کارخانوں پرید پابندی تھی کہ دوائی بیش تر

بیداوار اور ان کی تکائی حکومت کے جوالے کرویں یا چراہے ساتھ آفرت میں لے جا کیں۔

آفرت کے جے میں کم بی آتی ہے اس لیے کہ اس زیانے میں ہوائی جہاز نہیں بلکہ مرف روح کے رواز کرتی تھی مادراس کے نقل وہمان خوالیا برے خت ہے۔

استاداندآ نسو کے بعد شاعراندآ نسوکا فہرآ تا ہاس کی چند تسییں ہیں۔ شانا عاشقاند،
عارفاندادرفاسقاند، فاسقاندشاعری وہ ہم جہاں جذبات و فطری ہوتے ہیں، بیکن فریقین کارشتہ
ذرانازک ادرناشد نی ہوتا ہے شانا زید کی منکو درہ ویا بحرک مرجوعہ یا بتھو کی بھینس ہوادر بھائی کی ہائی
یا موقیجیں لیڈر کی اور کا سیک قوم کی اس میں مشق تو اپنی جگہ پر دہتا ہے، فریقین میں سے ایک نہ
ایک بٹ جاتا ہے ادرا کر آنسونکلنے سے پہلے آکھ کھل پڑتی ہے۔ عارفاندشا عربی کی مائند عارفانہ
آنسودہ ہوتا ہے جہاں شاعر خواب میں ڈرتا ہے ادرائمتی بیداری میں اس کی تبییر تاش کرتا ہے۔

یہ آنوبوی مشکل سے دیکھے اور پہانے جاتے ہیں اکثر اس لیے کہ وہ اتنے آنونیس ہوتے جنے مڑگان کے جنز جانے سے آتھوں میں حاشہ نقی ہوجاتے ہیں اور اپنا اعلان بھی خفقان، نیم شی اور بھی گریئے حری سے کرتے رہتے ہیں۔ آنووی کی ایک تم نہیں بلکے تر پجنری یہ ہوتی ہے کہ بجوب کی طرف سے قو وہ اس وانے کا کام ویتا ہے جس سے عاشق کا مُر فِئ ول شکار ہوتا ہے عاشق کے انہی والد ہائے اشک کورقیب کا مرعا ایک ایک کرکے جن لیتا ہے اور بڑے اشتعال اٹھیز طریقے سے با مگ ویتا ہے۔ ادے بہال شاعری میں عاشق کاوی درجہ ہے جواشر اکیت میں مفلی یا جہوریت میں مفسدی کا۔

شامروں کی عاقبت اور عاشق کی ذرگت کا مطالعة پ نے اردوشامری می ضرور کیا

ہوگا۔ اس میں آپ کو عاشقان آنو کے نمو نے کشرت سے بلیں گے۔ مثل عاشق کا وہ آنو جو تھے

ہا ئے تو انگارہ اور بہہ جائے تو دریا ہے۔ بھی بھی آنونامہ اعمال کی سیابی دھوتے ہیں اور بھی اس

کی سیابی میں اضافہ کردیتے ہیں۔ بھی ان سے طوفان کا کام لے کر سارے جہاں کوڈ بود ہے ہیں

اور بھی سارا طوفان تھے کرایک آنوین جاتا ہے۔ کہیں کی کے مڑھان سراشک آلود سے کتوں کا

ابو پانی ہوتا ہے اور بھی تمام شب کی دوراؤ مرش گان پرستارہ تھری بن کر نمودارہ وتی ہا گیا۔ تو ہو ہے

بھی ہوتے ہیں جن کی ایوں تو کی نیس ہوتی ، لیکن بہائے جانے رعامت طرف آستین سے ایا

آنکھوں میں ہے دہ تظرہ کہ گو ہر نہ ہوا تھا۔ یا موتی بھی کرجن کوشان کر کی چن لیتی ہے۔

ائے یں کیاد کھا ہوں کدوست کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز اور آ وازگلو گیرہوگئی ہے میں نے بیہ مجھا کہ بیں نے جوخدا کی کارسازی کا واسطردیا تھابیاس کا اثر ہے اور میرے دوست جن وجئی بیاد یوں میں بتلاتے آن آنسوؤں سے ان کا خسل صحت ہو گیا۔ بیں نے مسرّ ت وطمانیت کا اظہار کیا، اور خدا صافظ کہ کر آٹھ کھڑا ہوا معا ایک جی شائی دی اور میرے کلے کی طرف ایک ہاتھ جھیٹنانظر آیا۔ علی دروازے کی طرف بھا گااور سلامت کل گیا۔ گر آ کر سوچنے لگا کہ جد کیا تھاا سے علی دوست آ گئے اور قد سوں پرگر پڑے۔ جھے گڑ گڑ انا اور قد سوں پرگر نا بہت نا گوار ہوتا ہے۔ جو لے'' جمائی سواف کردو۔ بھے پر فصے کا جنون سوار ہوتا ہے تو بیری آ گئے آ نسووں سے لبریز ہوجاتی ہے تم نے دھوکا کھایا۔''اب عمل ان کے یاوں پرگر پڑا!

آنومرے جم و جان عل کھاس طرح ہوست ہوگیا ہے کہ عل اس سے چھکارائیس یا تا

جنازے اور آنووں کے اس دلیں میں معلوم بیں وہ در ماعد واری کیا ہوئی ، کہاں گئی۔ مباتا بی

### مصيبت ميں ول گلي

قرض کر لیجیے ٹرین کا حادثہ ہوگیا۔ کو یم خود فرض کر لینے پر خاصی بدمزگ کے بعد ہی

آمادہ کیا جاسکتا ہوں۔ اس کا سب سے ہے کہ یم حساب یم ہیشہ کر در دہااور فرض کرنے ہے ہیرا

بدگان ہونا یہیں سے شروع ہی ہوتا ہے۔ بھلا مانس سے بھلا مانس فض ہی بیجے سوال سجھانے ک

کوشش کرتا تو پہلے ای سے شروع کرتا کہ یہ فرض کرلو۔ اس کا جواب یم بید بتا کہ کیوں فرض کرلوں

اوراس میں ، یمی بمیشری ہوجانب ہوتا۔ اس لیے کہ جو بکے فرض کرلیا جا تاوی آخر یم سیجی ٹابت ہوتا۔

یمی اس کو بری بازیباب بجھتا ہوں کہ آپ سوال سجھانے کے بجائے آتھوں میں دھول جو تکس ۔

فرض کر لیما آتھوں میں دھول ہی جو تکنا تو ہوا۔ اقلیدس میں اس سے بھی بڑو دھ کراند ھا دھند و یکھی

وہاں فرض کر کے ستلہ کو جا بت بھی کر دیتے ہیں اور فرض ہی کر کے اسے قلط ٹابت کردیتے ہیں اور مرض ہی کرکے اسے قلط ٹابت کردیتے ہیں اور ستم ہی کرنا تھا!

چنانچدادائل عریس بھے جو سکھایا گیادہ اس عریس، یس آپ پر آزمانا جا ہتا ہوں لینی فرض کر بھیے ٹرین کا حادث ہوگیا۔ فلاہر ہے جب حادث ہوگیا تو پھررہ کیا گیا تا و تشکید فرض کرنے میں خود آپ نے کوئی کسر خدلگار تھی ہو۔ اب جب کہ آپ فرض کرنے پر اُئر آ سے میں تو ایک باراور فرض کیجے کہ ٹرین کے حادث کی خریغیر کی تفصیل کے آئی اور پوڑھوں ، مراقیوں اور بے فکروں کی بن آئی ان میں ہرایک نے اپنی اپنی بساط کے مطابق حاشیہ آرائی شروع کردی۔ ایک نے کہا:" گاڑی کوں دائرے۔ دخاص کی الم بدخاص آدی۔اسخان برجگدایان کیس ٹیں دائر کی کوشور مل ب دائر کے کیسٹن۔"

دوسرے سور ماہو کے: "گاڑی او تھی کیا۔ اونٹ، تل، کھوڑے کو آدی کے داموں بھی کوئی منیں ہم چھتا۔ جب تک ان سوار ہوں پر لوگ آتے جاتے رہے بھی کوئی آفت مازل شہ جوئی۔ شکاڑی لیٹ ہوتی تھی شہر چھا تک بند ملیا تھا۔ آپ نے کسی اونٹ گاڑی کو لیٹ ہوتے سنا؟"

ایک طرف سے آواز آئی:" بید کہتار ہا، بھائی کیا آخت آئی ہے، منجل کرچاو، یہ کیا بدحوای ہے ند ون کوون مجموندرات کورات دو آگل پٹری کی بدایا عی کیا جس پر یہ آخت او ت رکھی ہے۔ تھیک کہا تھا مرحوم نے سے

قرب عرروال آبت بل الكوتون على على كرجاتا بكوراؤاك كا بحرز انه كل قرزال آيا بالله وقول عن بيهونا فن كرشتى پر سز كرد ب بي شال بم الله بحر يهاد مر نها كي طوفان آجيا يا كشي يور عن يينى قواس كا كلا بوا نوفقا يينى كوئى شرك فن منوى آوى كشي بر مواد ب قرعه وال لا منوى بكرا حميا به بان عن بجيك ديا حميا كشي فكل كمرى بوئى . آج كل اس كاكوئى لحاظ بين . معلوم نيمى كينة قو ب كل سركرت بين ادراق ل درج كاسز فرق ومول كرت بين - بكه اس كل بين كي بين درج بين كرك كرئى الي كان بيا اخبار برت فكاه بنائ ادري ما كل بينيس - جب س آزادى بوحى ادر ديا حمي كوئى منوس كا خيال تك و بن على المك بينيس لا تا ادركوئى ما في يا شراق ايمان سه كر جب س به م في منوس كور نظر انداز كرديا به بهم آت دن معيتون عن گرفتار دست الك بين بي

ایک برزگ نے ہیں گل افتانی شروع کی: گاڑی لڑی تو کیائد اہوا۔ آخر یہ می کوئی بات ہوئی کہ

خطت کے مند مانے دام لیس کے ، سفر آرام کا ہوتو ہوا کرے فرید فروخت کا حزا
جاتار ہا۔ مرفی کی ایک ٹاگ اور کھٹ کے ایک دام ۔ جس دزن، جس شکل ، جس قباش کا

آدی ہو تکٹ کے دام کیسال۔ جب چیز زیادہ فریدی جاتی ہے تو محصول ڈاک یا کرایے

ریل معاف کردیا جاتا ہے۔ یہاں اس کا کوئی موال ہی نہیں یکف کی تعداد سے ضرب دیتے جاتے ہیں اور حاصل ضرب ریلو سے کا۔ دام اداکرد بیجے، گاڑی پر بیٹے جائے ، نہ کوئی یہ پوچھنے والا کہ طہارت کے آ داب سے بھی دا تقف ہو یا نہیں اور نداس کا کوئی لیاظ کر بھی آ دمیوں بھی بندھنے کا بھی اتفاق ہوا ہے یا نہیں۔ جب تک آ دی نہیں دام د کی کرگاڑی بھی جگہلتی رہے گی۔ گاڑی لڑتی رہے گی۔

ایک صاحب نے جمائی لے کرآ تھے کے کونے سے پیچڑ صاف کرتے اور پھرائے

و مجمعة موسة بول:

" میں کبوں تو یُرا بنوں وہ دن آگیا ہے کہ بچی بات منیے سے نکالنا دشوار ہے، غضب خدا کا، انجن اور گاڑی پر دنیا بھر کے تبر اور نشان گھ ہوں گے نہ ہوگا تو نقشِ سلیمانی قردرعقرب پیچا نے کی تیزنیس ہی مون پرمستعد سیٹی بجا کیں گے اشلوک یا دئیس جیسی کرنی دیسی بحرنی جمو کے جاد کوئلہ اور دکھائے جا دکالیں۔"

ایک بوصیار چونے کی دوکان پرسوداخر بدر ہی تھی۔ کہنے گی:

"بد هوسینے تم جانویں گئی لیٹی نہیں رکھتی۔ سولدآنے بیں پونے سولدآنے

سری بات مجھے ہوگی۔ اُس گاڑی بیس کوئی ند کوئی برات ضرور ہوگ۔
سار ہے لڑائی جھڑے کی جڑیں بی بیاہ برات ہے۔ تم بی بتاؤ کوئی گاڑی

آج کی ایک لڑی ہے جس میں کوئی برات نہ سوار رہی ہو۔ نہ برادری کا
کھانا دیں گے ند پڑجوں کا (پُرکھوں) کاختی بانٹیں گے۔ ندر اہن گھو تھٹ

کاڑھیں گی نہ دولہا سلام کریں گے۔ نہ مطلق نہ چالا۔ شادی کی، لے

بھائے (ایک سادھو کو جاتے دکھے کرؤک کر) کیوں بابا ٹھیک کہتی ہوں تا؟"

بابابر لے: "ائی بی سب مایا ہے۔ پھے سادھوکود سے کھیان ہوگا۔" بوصیابرلی: "باباتھ مارے دیدے چھوٹ کے سجد ہو گئے جیں۔ مائی بی ہوگ کوئی اور گاڑی لڑی کتے قال شنڈے ہوگئے۔ اس مشنڈ رکوکی نے نہ ہو چھا۔ بوا آیا ہے مائی بی کھنے والا۔" ایک طرف دوجار بابوتم کے لوگ جارہے تھے۔ چیچے چیچے ایک خلاص ،خلاص کے سر پرآئے کی گفری۔ بابدوں کے ہاتھ میں گوجی کے پھول اور برایک کی دیان پر گاڑی لڑنے کا واقد ایک نے کہا" پانسوائے تھا۔"

دور ، في كما " ونين ساز م إنو ا ون قار"

تيرے نے كما" أب داؤن!"

چىقايدلارلىس، دا دن أپ\_"

تھوڑی دیے تک سب کے سب آپ آپ ڈاؤن ڈاؤن کہتے رہے۔ خلاصی نے محفری کو سر پر تو لئے ہوئے میڑی تکالی تو سب کے سب ذراویر کے لیے ڈک مجھے بیڑی سلگائی می اور بحث شرد مع ہوئی۔

ایک نے کہا" مزالسد ذراشور ہوگا، بچہ کا مزاج بی نیس شاتھا۔ کھا گئے نہ فچہ 16 گر لیا بی تفاریکو بی کو جگہ لے گی۔"

دورے نے کہا" کھاس کھا کے ہور باؤر زاجونیر ہے ادروہ جو سٹریة حوفظ بیٹھے ہوئے بیں ٹی لیادی۔ جم کوآ کے برحانا جا جے ہیں۔"

ایک اور نے کہا" اور کوں ٹی پی ڈی کے پیا WY2 جو بیٹھے ہیں وہ تمنی جنگ کونہ آگے بیر جا کی گے!"

خلاصى نے يو جمادر كوں يابو جى ، كار دُبابوكون مقد؟"

سبال كربوك ارب إل كاروا تحيك كما، الركبين 80 آپ ك 79 آپ ف وحكاد عدد يا موقو مراس آجائد بها فى بايوكاتو موابا موكي موكار يحرقو بعائى تحو فحرت تهار ب يوباره يس ـ "

تھو فیرے ایک دفعہ وجدی عمل آگئے۔ کوبھی ہاتھ سے چھوٹ مگی۔ ہو لے" مثاب قتم ، تیرے مندیں کھی شکر اور لاقوا یک بیڑی۔"

خلاص نے آخری میری ان کے سرد کی۔ پیشانی سے بسید بو چھا اور میری کا خول

يجنك ديا!

کن سال گزرے، جہاں جی رہتا ہوں وہاں قریب بی ٹرین کا ایک بوا عادشگر را
جس گاڑی پر آخت آئی اس پر ایک صاحب تشریف لانے والے تھے۔ جس گاڑی پر سوار ہوئے
والے تھے۔ وہاں پلیٹ قارم پر آخٹ سائے دوگاڑیاں کھڑی تھیں۔ انھوں نے اپنا سا را اسباب
ایک گاڑی پر رکھا اور ول بہلانے کی فاطر قبلتے ہوئے دورنگل کے ۔ گاڑی نے سیٹی دی۔ بدحوای
جی پاس می والی گاڑی ہیں، جو چھوٹ رہی تھی جیٹے کرروانہ ہوگئے۔ اصلی گاڑی جس میں اسباب
رکھا ہوا تھا وہ اُن کے بغیر روانہ ہوئی اور حادشہ سے دو چار ہوئی منزل مقسود پر لوگ ان کے خشکر
تھے۔ وہاں حادشہ کی خرجیجی اور پکھی مسمی ڈبٹ میں ان کا اسباب پہنچا تو کہرام می گئے میاں کھر پر ان
گشتہ کوڑین کے حاوشہ کی خرجیجی اور پکھی مسمی ڈبٹ میں ان کا اسباب پہنچا تو کہرام می گئے۔ وہاں کھر پر ان
کے دو ای کا کھا ناہور ہاتھا جس میں اٹھیں می شریک ہونا پڑا۔

ایک صاحب ریل جی بے کھٹ ستری اس لیے کرتے ہیں کدریل پرستر کرنا جان جو کھوں کا کام ہے اس لیے کہ معلوم نہیں کب گاڑی لڑجائے یا حسل خانے میں کوئی قتل کردیا جائے، جو فض اتنے برے خطرہ کا مقابلہ کر ساس کے لیے جائز ہے کدوہ ریل کا کرایا وائے کر پھراس میں ایک لفف یہ بھی ہے کہیں گاڑی لڑجائے تو تا وال وصول کیجے۔ پوچھا گیا، ''اور کیوں جناب، سے کھٹ ستر کرتے بکڑے جائے تو کیا ہو؟''

ہوئے: "بیق معمولی بات ہے۔ اقل توسب ہے بھی سز البیکٹ سٹر کرنے کی ہے۔ دوسرے

یہ کہ سادھویا لیڈر بحد کر لوگ عقید ہ کچھ نہ کچھ کھلاتے ہیں اور معافی ما تھتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ سٹر میں انتقال کرجا ہے تو جھیز دھفین سفت ہوجاتی ہے۔ تسویر جھیتی،

شیرے خوب ہوتی ہے۔"

يوجها ميا: "ليكن زين لزجائة؟"

قرایا: "سیکونی بات نہیں بھوڑی کا احتیاط کر لئی جا ہے اس کے بعد کوئی خطرہ نہیں رہتا۔
مینی جے کئی ڈیٹر میں میٹھنا جائے ٹرین آگے سے لڑے یا گرے یا جیجے سے جھے
والوں کوبس اتنا فقصال پہنچا ہے کہ تاوان لینے کاحق ہوجاتا ہے۔ دوئ کرنا جا ہے کہ
دیا فی صدرہ پہنچا ہے۔ بہلی بہلی یا تیس سیجے فیشل غذا کیں کھائے اور کوئی شریف آدی

ایک طرف دوجار بادحم کے توگ جارہے تھے۔ بیچھے بیچھے ایک خلاص ،خلاص کے مر پرآئے کی گفری۔ بادوس کے ہاتھ علی گوچی کے بھول اور برایک کی زبان پرگاڑی لڑنے کا واقد ایک نے کہا" پانسوآپ تھا۔"

دوسر عف كها "خيس ساز هے بانسود اكن تا\_"

تيرے في ان اَبِدُاوَن!"

چىقابولارنىي، دادن أب.

تھوڈی دیے کس سے سب آپ آپ ڈاؤن ڈاؤن کہتے دے۔ خلاص نے گھری کو مر پر قو لئے ہوئے بیڑی تکالی توسب سے سب ذراویر کے لیے ڈک مجے بیڑی سلگائی گلی اور بحث شروع ہوئی۔

ایک نے کہا" مزالسد ذرا شور ہوگا، بید کا مزاج می تیس ۵ تھا۔ کھا گئے نہ فی 16 گر یا عماق نے بڑ می کوئیکہ لے گی۔"

دورے نے کہا" گھاس کھا گے ہو، پُلُو نراج نیر ہادروہ جومشرید حوفر بیٹے ہوئ یس ٹی لیاد ک۔ اس کوآ کے برحانا ماج ہیں۔"

ایک اور نے کہا"اور کیوں ٹی پی ای کے پالا WY2 جو بیٹے میں وہ نینی جگ کوند آگے برھا کی گے!"

خلاصی نے ہو محمادر کیوں باہری ، کارو باہرون تھے؟"

سبال کے بولے" ارے ہاں گارڈ اٹھیک کہا، اگر کمیں 80 آپ کے 79 آپ نے دھادے دیا ہوقہ مراس آجائے۔ ہماتی ہابوکا تو سواہا ہوگیا ہوگا۔ پھر تو بھائی تھو خیرے تہارے بد ہارہ ہیں۔"

، بخو فیرے ایک دفد دجدی عل آگئے ۔ گوبھی ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ ہو لے" کتاب تتم ، تیرے سند علی تھی شکر ، اور لاتو ایک بیڑی۔"

خلاصی نے آخری بیزی ان کے سروکی۔ پیشانی سے بین بو چھا اور بیزی کا خول

مچيک ديا!

کی سال گزرے، جہاں میں رہتا ہوں وہاں قریب ہی ٹرین کا ایک بوا حادثہ گزرا
جس گاڑی پر آخت آئی اس پر ایک صاحب تشریف لانے والے تھے۔ جس گاڑی پر سوار ہونے
والے تھے۔ وہاں پلیٹ قارم پر آخت سائے دوگاڑیاں کھڑی تھیں۔ انھوں نے اپنا سارا اسباب
ایک گاڑی پر دکھا اور دل بہلانے کی خاطر خملتے ہوئے دورنگل گئے۔ گاڑی نے سیٹی دی۔ بدحوای
میں پاس ہی والی گاڑی میں، جو چھوٹ رہی تھی بیش کر روانہ ہوگئے۔ اصلی گاڑی جس میں اسباب
رکھا ہوا تھا وہ اُن کے بغیر روانہ ہوئی اور جادشہ دوچار ہوئی مزل مقصود پر لوگ ان کے خشر
تھے۔ وہاں جادش کی خرجہ بیٹی اور بھی عرصہ میں ڈنبہ میں ان کا اسباب پہنچا تو کہوا م بھی کیا۔ بوسٹ کم
سے دہاں جادش کی خرجہ بیٹی اور بھی عرصہ میں ڈنبہ میں ان کا اسباب پہنچا تو کہوا م بھی کیا۔ بوسٹ کم
سے کے دہاں جادش کی خرجہ بیٹی اس کے کھوشتے پھرتے تیسرے دن وطن پہنچے وہاں گھر پر ان

ایک ماحب ریل جی بے کلف سفر ہی اس لیے کرتے ہیں کدریل پرسفر کرنا جان جو کھوں کا کام ہے اس لیے کہ معلوم نہیں کب گاڑی الرجائے یاضل خانے جی کوئی قتل کردیا جائے ، جو خص اتنے برے خطرہ کا مقابلہ کرے اس کے لیے جائز ہے کدہ دیل کا کرابیادانہ کرے پھراس میں ایک لطف یہ بھی ہے کہیں گاڑی الرجائے تو تا وال وصول کیجے۔ پوچھا گیا، ''اور کیوں جناب، یے کلٹ سفر کرتے پکڑے جائے تو کیا ہو؟''

ہے: ''ریو معمول بات ہے۔اقل اوس سے بلکی سزاب نکٹ سزکرنے کی ہے۔دوسرے میرکہ سادھویا لیڈر بحد کر لوگ عقیدہ کی مطلق ہیں اور معانی مانگتے ہیں۔ دوسرے بیرکہ سنر ہیں انتقال کرجائے تو جمینر وتھنین سفت ہوجاتی ہے۔تصویر چپتی، شہرت خوب ہوتی ہے۔''

و محاكيا: "لين زين لا جائة؟"

رمایا: "بیکوئی بات نیس بھوڑی کا احتیاط کر لینی چاہیے اس کے بعد کوئی خطرہ نیس رہتا۔
بین ج کے کسی ڈبہ میں بیٹھنا چاہیے ٹرین آ کے سے لڑے یا گرے یا جیجے سے چھ
والوں کوبس اتنا فقصان پنجتا ہے کہ تاوان لینے کاحتی بوجا تا ہے۔ دموی کرنا چاہیے کہ
و ماغی صدر سپنجاہے۔ بہکی بہکی یا تھی کیجھے اُتیل غذا کیں کھایے اور کوئی شریف آدی

آتا جاتا دیکھے لیٹ جائے اور اخبار کا نمائندہ ال جائے تو اے در پر مرفونہ کیجے اور کس سے ملنا ہی پڑ سے قواس کا بشرہ اس طور پردیکھتے جیسے آپ چشم تصوّرے اپنا انجام اور اس کا نفح دیکھ رہے جیں۔ دیکھتے ہی برخض یوں اُٹھے گا کہ ذہن کی چولیس کھسک جوئی جیں۔''

فاکسار کوبعض ایسے بزرگول ہے بھی نیاز حاصل ہے جواس بات کا پید لگاتے رہے۔ جیں کہ گاڑی کہال لڑی۔ اس کے بعد یہ کوشش ہوتی ہے کہ یا تو خود اپنے آپ کو مسافروں ہیں شامل کر کے تاوان وصول کریں یااس کا امکان نہ ہوتو شورش مچا کر کہیں نہ کہیں ہے اپنا آتو سیدھا کرلیس بعنی یا تو تحقیقاتی کمیٹی بیس شامل ہوجا کیں یا گوائی دینے والوں میں نام تکھالیں!

ٹرین کاکوئی زبردست حادثہ ہویا کوئی اور حادث اس کے اسباب دریافت کرنے کے لیے تحقیقاتی کمیشن مقرر کیے جاتے ہیں یہ کمیشن بجائے خود بھی ایک حادثہ ہوتا ہے، لیکن سب سے دلچسپ یا تمی وہ ہوتی ہیں جواس تحقیقات کے سلسلہ ہیں پیش آتی ہیں۔ اوّل تو یہ کر تحقیقات بمیشہ سِلُون بھی کی جاتی ہے اور دلورٹ پہاڑ رکھی جاتی ہے۔

اب بین آپ کے سامنے ایک فرض رپورٹ کی تقیمات یا تائی پیش کرتا ہوں۔ واقعہ یہ کہ کوئی گاڑی پڑر ک سے آئر گئی۔ شدید نقصان جان و مال کا ہوا ہے۔ بندوستان بی جتی الجمنیں اور اوارے ہیں انھوں نے رزولیشن پاس کرویے جس جس کوجنتی اور جس شم کی شکا پیش یا کہ جس سے کہ کوئی گاڑی ہے۔ جو گائی ہیں کہ ویے جس جس کوجنتی اور جس شم کی شکا پیش یا دھیں ان سب کا اعادہ کیا گیا۔ بچولوگ جا ے دقوع پر ویٹنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جن کے ساتھ زاور راہ کائی تھی اوہ اعزو یو دیے اور بیانات شائع کرتے منزل مقصود تک پہنچے۔ جن کے پاس اس کی کی تھی افھوں نے جہاں اُک و ہیں ہے ریلیف فٹڈ کا کاروبار شروع کردیا۔ بچی دنوں بعد ایک تحقیقاتی کیشن مقرر ہوا جس کی رپورٹ کا ظامر آپ کے سامنے ہے۔ سوال یہ ہے کہ گاڑی گری گوں؟ اس کے بہت ہے جواب ہیں۔ ان ہی سے کس کے بارے ہی یقین سے بیٹیس کہا کوں؟ اس کے بہت ہے جواب ہیں۔ ان ہی سے کس کے بارے ہی یقین سے بیٹیس کہا جا سکتا کہ کلیڈ سے گا کارگی بہت نے بوار مقال ہے کہ کاری اور اور فورگی کی بادے ہی یقین سے بیٹیس کہا جواور غنودگی کے بادے ہی یقین سے بیٹیس کہا جواور غنودگی کے بادے ہی بھی ہوگیا ہو یادہ اپنی اوقات سے اس درجہ بابیس دھنکر ہو کہا می اس لیا معرف آت ہے کہائی ہونے سے پہلے بالعوم فم زدو یا

ستقرنیں دیکھا گیا۔اس میں شک نہیں کہ بعض نے اور نوجوان انجنوں کے آجانے سے متوثی کو بمیشداس کا اندیشر بتا تھا اور بھی بھی بیاندیشری بہ جانب بھی تابت ہوا کہ متوثی کے افراد خاندان نو واردوں سے زیادہ مانوس ہوتے جارہے تھے اور بھی حال نو واردوں کا تھا۔دوسری طرف متوثی کے یارے میں بیر منصوبے ہورہے تھے کہ ان کو مرف ہوا خوری پر دکھ لیاجائے۔

دوسرے یہ کہتے تھے کہ یہ مسلاخود کئی کا نہیں ہے، شاب کی بے اعتدائی کا ہے، یہاں تعقیقات کی فرعیت بدل جاتی ہے بین جس الجن کے یہ کرقوت ہیں وہ کا رآ زمودہ یا خدارسیدہ شاقا بلکہ ایک ہے جہ کا الجن تھا۔ یہ جاتی تھے۔ یوے طاقت در منہ ذر داور بدلگام۔ ان کو پہلے ہے نکا لائیس کیا تھا جیسا کہ گھوڈ وں کو نکا لئے ہیں۔ چتا تھے ہیے بھی بھی بھی اُڑنے اور الف ہونے لگتے تھے۔ کسی نے بیل پی کھوٹیا کہیں کیا جوائی کا زور ہے، ہندوستان کی آب وہ وا ہے۔ رفت رفتہ سجیدگی اور جاتا تر سعادت مندی آ جائے گی زیمن زم تھی اور خون گرم، قلا بازی کھا گئے۔ متوثی کا پیسٹ مارٹم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہا تھی نامی نامی ہی اور خون گرم، قلا بازی کھا گئے۔ متوثی کا پیسٹ مارٹم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہا تھی شعبہ تھا۔ فلطی سے مختلف کی زمین جس کا رفائے ہیں یہ جسے نان انجوں میں فٹ ہو گئے کہ یہ انجی شعبہ تھا۔ فلطی سے مختلف کی زمین تو ثار پیڈو، جسے سے ان انجوں میں فٹ ہو گئے کہ یہ انجی شید تھا۔ فلطی سے مختلف کی ذرے پھواس انداز میں فٹ ہو گئے کہ یہ ایک تیسری چیز بن کے، یعنی زمین تو ثار پیڈو، جسے سے ان انجوں میں فٹ ہو گئے کہ یہ ایک تیسری چیز بن کے، یعنی زمین تو ثار پیڈو، جسے قطب شائی کے لیے یہ ف تو ثار پیڈو، بات گئے تھے۔

بعضوں کا خیال یہ تھا کہ زائر لہ کی وجہ ہے ذیمن پولی ہوگئ تھی اس لیے ہو جو اور رقبار
دونوں کی تاب شدا کر زیمن جنس گئی اورا نجن گر گیا۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ستاروں کا قر ان اور
سافروں کا جوم بھی اس کا ہا عث ہو سکتا ہے۔ فلکیات، طبیعات اور ریاضیات کے باہرین ہہ
روایت عکیم آئن اطائن یہ بیان کرتے ہیں کہ جس فاصلہ پر اور جس تیزی ہے یہ گاڑی جاری تھی
اس کا اقتضایہ ہے کہ اس کی بیت تر کیمی تنظف نظر آئے گے، بجائے خودکو کی فرق کہیں جیس آیا ہے،
گاڑی بنوز چلی جاری ہے یہ حاری آ کھے کا فتور ہے کہ ہم اسے حادثہ سے دوجار پاتے ہیں۔ اس
فظریہ سے بعض ایسے لوگوں میں تخت برہی اور سراسیکی تھیلی ہوئی ہے جودگو سے دائر کر چکے ہیں کہ
اس حادثہ سے ان کو جسمانی اور وہنی صدمہ پہنچا ہے جس کا علاج بوئی میں تاکہ پاس بھی نہیں ہے،
لیمن جس کی تنافی ریلے ہے کھئی کو بہر حال کرنی پڑے گی۔

ایک خیال یا می وی کیا گیا ہے کد بل کی بڑیاں جس بلید ے بڑی ہو گی تھیں ان میں سے بعض کے اسکر جادرت میں قاراتی ہم آ بھی نیس پیدا ہوئی تھی۔ اس کاسب یہ بنایا کمیا کہ ان ش سے کی اوالی کان سے برآ مدموے تھے جوایک بزارف گری تھی اور کو اُل ایک کان سے جومرف 1199 فك كرى تى -ايك ير وي ادر بارث خواستيم على يرقى تنى ادر درر ي رچی ہوکراس لیے جوزوں کی گرفت می استواری نیس پدا ہو کی تھی۔ بعضوں نے بی بھی بیان كياكراس دن الجن عن جوكونكه جوزكا حميا تعاده معدني نظاء نظرے نم برشت تعاجس كى حدّت يس كيانيت ادرتوازن جي بوتا\_ يرجى قرين قاس بركرجس دن بياد شرواب أس دن آفآب ك ديت بحض طوفاني ميلانات ك وديد زياده دحد لي الدهاد عند بر كل بول جس ک دجہ سے جاے دوع کی Visibility تقص بوگئ بواور وہاں کی زیمن کے ز رات مقاطبی دباؤ کے بہم موجانے سے وصلے بھی موسے موں آس یاس کی نباتات کا روحانی خورد بنی معائد كيا كياتوان عى يومردكى يال كالى اس يد جلاب كرنباتات كويش آف والعاد شك خريبا على كاتح البدينين كهاجاسكاكريد يرمردك عاددت يبارواقع مولى إبعديس-اس سلسلہ عمی جو تحقیقات کی تی اس سے اسباب حادث کے بعض اور پہلوؤں پر بھی روثنی برتی ہے، لین چوں کرار بار میشن کے سامنے کے اور ضروری شار واعد او بیں ہیں اس کیے تنعیت کے ساتھ کوئی دائے قائم میں کی جا متی شال سالای میں کتے اوگ بے تک سز کرد ہے تھ، ان على سے كتوں كو يكر ب جانے كا الديش تقااور كتے ليڈرى ادر بدروز كارى كے معادف على ب كك مؤكرنا آرك بكف تق كق لوك ايس تقين كي ياس ويد تق الكين اشداد ركمانا دى بدے كاكرتے تھاور كے الے تھ جودمروں كاشتے كروس بركرے تھ بوك نکل کھڑے ہوئے تھاور سے برى بات يے كداب جول كرماد شۇكرز سے ہوئے بہت ون موے در بورث کافی طویل مو چی اس لیے فرید فریقین در فریقین اس تصر کوشتر کردیا جا ہے ا ماداختدة دغال نماموم محشرك

(نشريه 28 رفروري 1941)

## میں محتفلق کے زمانے میں ہوتا تو کیا ہوتا؟

سوال یہ ہے کہ اگر میں فیرتعلق کے زمانے میں ہوتا تو کیا کرتایا کیا ہوتا۔ تبل اس کے کہ میں یہ بتانے کی کوشش کروں ، کیا کرتا میں یہ بتا وینا چا بتا ہوں کہ میں سب سے پہلے وہی کرتا جو آج کرتا یعنی یہ سوچنا کہ شکروں تو کیا ہوگا ، اور جب پورے طور پر بات بجھ میں آ جاتی تو چھروہ ی کرتا جو بھی زبان سے شہرتا اور کہتا وہ جو بھی شرکہ ملکا ۔ ضع میں اُس زماند اور ایس زماند میں بروا فرق ہے۔ اُس زمانہ میں حکومت کا کہا ندما منطق گرون ماروی جاتی تھی اب عقل ماری جاتی ہے۔ تہذیب اور بربریت کے زمانہ میں بھی اخیاز رکھا گیا ہے۔

بھے آپ ہیے پیش بزرگوں نے تو تفاق کے زمانے میں د تی دولت آباد جائے میں اور ہے اور است آباد جائے میں ابھی مجود یوں کا اظہار کیا تھا مثانا ایک تشرے نے عذر دائک چیش کیا تو اُسے تھینٹ کر دولت آباد پہنچایا گیا جہاں صرف اس کی ٹا تک پیچی ۔ اس سانو کے بعد فاری محادروں میں تبدیلی کی گئی۔ پہنچا اس اور سے دکرے ''کا محاورہ تھا اس کے بعد صرف ''پابددست دگرے''کا محاورہ تھا اس کے بعد صرف ''پابددست دگرے''کا محاورہ تھا اس کے بعد صرف ''پابددست دگرے''کا محاورہ تھا اس کے بعد صرف ''پابددست میں بھی اصلاح کی گئی لیمن ''پائے مرا لنگ نیست'' کوئی معذوری نہیں رہ گئی چنا نچر تھر تفاق کے زمانے میں مفرد کی گئی لیمن کی بہتا ہے موائل کے ۔ پائے چر جی کو گئائی کیوں نہ سے جر جی کو گئائی کیوں نہ سے سے جمہوں کے ۔ پائے چر جی کو گئائی کیوں نہ سے سے جمہوں کے ۔ پائے جر جی کو گئائی کیوں نہ سے سے جمہوں کے ۔ پائے جر جی کو گئائی کیوں نہ سے سے جمہوں کے ۔ پائے کے گئائی کیوں نہ سے سے جمہوں کی ایک نامی کیوں نہ سے سے جمہوں کے ۔ پائے کے گئائی کیوں نہ سے سے جمہوں کی سے نہ کے گئائی کیوں نہ سے سے جمہوں کی سے سے کھوں کی سے کہوں کے دیا ہو کو کھوں کو کھوں کے ۔ پائے کی کو کہوں نے کو کھوں کے ۔ پائے کے گئائی کیوں نہ سے سے جمہوں کی سے کا کھوں کیا کہوں کو کھوں کے دیا ہو کہوں کو کھوں کی کو کھوں کے دیا ہو کہوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے دیا ہو کھوں کی کھوں کے دیا ہو کہوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے دیا ہو کھوں کے دیا ہو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے دیا ہو کھوں کے دیا ہو کھوں کی کھوں کے دیا ہو کھوں کو کھوں

ماریے آگھ پھوٹے کا کوئی اعدیشہ نہ تھا، اور بعض خاص حالتوں بیں کمی کی ٹاگوں بی ہے نکل جانے کا نہ کاورہ باتی رہااور نہ ایسا کرنے کی ضرورت اور وقت پر کوئی غور کرتا یا کرگزرنے بیں تاتل کرتا۔

دنی کی پوری آبادی کو دولت آباد یاد یو کیر خفل کرنے ہے جو تفلق کا مفتا کیا تھااس کے
اظہار کی شرورت جیس ہاس لیے کہ تاریخ کے طالب علم اور نفسیات کی معلم ،اور ہم جس آپ جس
کون اس صفت سے خالی ہے، اس سے بخو لی واقف ہیں۔ چربیجی ہے کہ جس کوان امور سے
واقفیت نہ ہو وہ اس سلسلہ علی پعض ولی ہا لیفے گر بھی سکتا ہے۔ پوری آبادی کو ایک جگہ سے
دوسری جگہ نفتل کرنے کا بیوا قدا س ذیانہ علی جیب و فریب سمجھا جا تا تھا، لیکن آج کل اس کی ہر
طرح کی مثالیں لمتی ہیں۔ بعض مقابات پر قو ہرطرح کی خالفتوں کے باوجود آبادی کی آبادی آیک
طرح کی مثالیں لمتی ہیں۔ بعض مقابات پر قو ہرطرح کی خالفتوں کے باوجود آبادی کی آبادی آیک
خرح کی مثالیں کمتی ہیں۔ بعض مقابات پر ہے ہیں جہاں ہرحم کی خالفت مول لینے کے لیے
مثل مکان کی تحریک جو دی کارلائی جاتی ہے۔ بعض تحریکوں کی امیانی کا مدادی مخالفت پر ہے۔
مثل جب جس آپ یا دونوں تکو سے مول اور دولت آباد کا سفر در چیش ہو، تیکن جس اس بحث کو سیس
ختم کردینا جاہتا ہوں ، اس اندیشے سے کہ اس حتم کے میضوع پر بحث کرنے ہے اکثر وہ لوگ
فل کا کہ سے جس رہے ہیں جو کی اور مشغل سے فاکدہ اُٹھانے کے قابل خیس ہو ۔ کے اس ختم کو دیتا جاہتا ہوں ، اس اندیشے سے کہ اس حتم کے میضوع پر بحث کرنے ہے اکثر وہ لوگ

اسلسلسن ایک بات و بمن می بداتی ہے کہ تعلق کے دانے میں بوتاتو براؤی 
تجرب یا توازن کیما ہوتا؟ طاہر ہے وہ بھی نہ ہوتا جس کا عالبًا علدا ندازہ آپ ریڈ ہو پر کرتے ہیں 
اور میں جہائی میں کرتا ہوں بھے تعلق کے زیانے میں وہنی اعتبار سے زیادہ سے زیادہ میں جو تعلق کی 
مانند ہوتا اور کم سے کم خودا پی بانند اس کے بعد اگر آپ یہ معلوم کرتا چاہتے ہیں کہ موجودہ سوجھ 
ہو جھ کے ساتھ (سوجھ اپنی اور ہو جھ آپ کی ) محد تعلق کے زیانہ کو تعلق کردیا جا دی تو ہر سے تا اُڑات 
کیا ہوں کے تو یک میں گا کہ بر سے تا اُڑات وہی ہوں کے جو آپ کے میدان مشرعی ہوں کے اور 
انجام دہ ہوتا جو ہمتد ستانی فرال کو ہوں کا اگریزی مشرعات وہ وں کے ہوتے ہی ہود ہا آپ یا اس لیکڑ سے کا ہوا 
انجام دہ ہوتا جو ہمتد ستانی فرال کو ہوں کا اگریزی مشرعات وہ کی مینے تھے۔ اس سلسلہ میں طاحقہ 
فریا ہے ''خطات دشدہ جو مد ہیں''۔

جس كا تذكره بكوري بہلے على في كيا ہے، ليكن على بكواليا كرتا ہول كرآ ب كوير ب تاثرات سے اتى ولچي نيس ہے بعنا محرتفلق كے تجربات سے تاثرات اور تجربات كے مجموعہ كا نام تو يروگرام ہے اورا كيے صاحب في يروگرام كے معنى رفير يونتا ئے تھے!

قال وقت سنلدگی توجیت ہے ہے کہ علی افوتنگل کے زمانہ کو خطا کرد یا جا کا ل آھی کیا ہو،

اس کا سید ها سادا جواب قویہ ہے کہ علی آخر خطا ہی کیوں ہونے لگا۔ اس زمانہ علی بہت ی

الی ترکیبیں جی جن سے علی اپنی خطا کو مستر دکرا سکتا ہوں یا نامعلوم مدت تک معرض التواعی رکھ سکتا ہوں۔ آن عیں سے بعض ہید جی ۔ سب سے پہلے تو جی بھطے مانسوں کو دھمکی گئی نام خطوط کھوں گا اور آبرد ہا فتوں کے ہاں روپ بھیجوں گا۔ اس کے علاوہ اخبارات جی مضافین کھواؤں گا اور آبرد ہا فتوں کی مضافین کھواؤں گا اور آبرد ہا فتوں کی دھا متعلواؤں گا۔ کسی معقول آمید دار کے خلاف ایکٹن علی کھڑا ہوجاؤں گا اور آبرد ہا فتوں کی کا فران منسلہ کی کا فران منسلہ کی کا فران منسلہ کی کا فران کی کوشش کروں گا۔ گئا ہو سے کہ کو گئا کی منسلہ کی کو سال کروں گا اس در میان علی موقع مل جائے گا تو خائب ہوجاؤں گا۔

نیکن قوم و ملک یا گیرریڈیو کی خاطر بھے خطق ہونا پڑا تو بچو ضرب الامثال یا نعرے
لگا کر ہمپ مردال مدوخدا، تظرو تفرہ ہم شود دریا، ہم یا آپ زندہ باد، دین دوطن خطرہ می ہے
گرتفلق کے زمانہ کو خطق ہوجا و لگا۔ اس کا سب یہ ہے کہ تفلق کے زمانہ میں اس تم کی نعرہ بازی
خطرہ سے خالی نہیں اور موجودہ زندگی بغیراس تم کی دیافسیت خلق کے بے کیف ہے اس لیے چلتے
چلاتے ہرتم کے ایک آدھ الودا کی نعرے لگا لیے جا کمی تو بی بھی بلکا ہوجائے گا، آئندہ خطرہ کا سے بار بی جالی گا۔
سقر باب ہوجائے اور بات بھی جہال کی تجال رہ جائے گی۔

لیکن جناب معاف فر اسے گا اُس عهد ش بی کی کراس عبد کی بعض اچھی یاری عاد تیں کے دونوں آگئی دونوں آگئی نہ ہوئی۔ کے دونوں آگ نہ ہوئی کی مدونوں آگئی کر سب سے پہلے تو اس کی گھر ہوگی کہ طعام وقیام کا بندو بست کہال کیا جائے۔ فاہر ہے کی سرائے میں قیام ہوگا جس کی استقبالیہ کینٹی کی صدرو یا تیں بی جغیاری ہول گی۔ان کے مسلس خطبہ صدارت کا کوئی ہز وجوکل پر استقبالیہ کینٹی کی صدرو یا تیں بی جغیاری ہول گی۔ان کے مسلس خطبہ صدارت کا کوئی ہز وجوکل پر

جیٹ بھاری ہوگا،سنوں گا۔ اُس دن نتیب شائل نے اس کا اعلان کیا ہوگا کردتی کا ہر کس و تاکس دولت آیاد کو خطل ہوجائے۔

وتی شی سوانی بیشیاری کے بیرااورکون سری ہوگا اس کیے میں اپنے آپ کوان کے رقم وکرم پر چھوڑ دول گا۔ اُسی دن دات کے وقت جب کتے جوشے پرلاتے اور بی بیشیاری برتن ماغ کرشو ہر کو گالیاں اور مسافروں کو ہا انتہار سراتب لوریاں و نے چیس گی مشابق اعلان پر گفتگو شروع ہوگی۔ اس گفتگو کا خلاصر آپ کی خدمت میں چیش کرتا ہوں میں نے کہا" کیوں نیک بخت اب کیا ہوگا؟"

ئى بىشيارى نے چك كرورشت لېچەشى كها:"ميال زبان كونگام نيس! نيك بخت تم نے كس كوكها - ند بوزهى ندفمازى، بيسرائے بياس كية داب نيكھو گياتو بيك ما گو كے -"

على في كها: معاف كرنا اليه ويار ادر اليه زبانه كابول جب فيك بخت گرول كى عجائه كتابول جب فيك بخت گرول كى عجائه كتابول على الله الله كتابول الله كتابول الله كتابول الله كتابول الله كتابول كتاب

جو چيزنظرا ئي تقدينظرا ئي-"

سیمیاری ہوئی: میاں بری قطامواف کرو ۔ بیدہ تی ہے؟" میں نے بات کاٹ کرکہا:" تی ہاں میدہ تی ہے۔ بی خبر بھے ہردوزا ہے ہاں دیڈ ہو پر بھی ہاتی تھی۔" ہمشیاری نے کہا: " بیرتو بھے معلوم نہیں ۔ البت اس کا افسوں ہے کہ سرائے کی بات سرائے سے باہر میٹی بیآ فارا چھے نہیں ۔ تم کوئیس معلوم ساری دنیا سرائے ہو یا نہ ہو سرائے ایشینا ساری دنیا ہے۔ یہاں کی عبادت تی اور ہے۔" " لیکن فی ہمشیاری بیرتو دیکھوکہ میں عبادت کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں بھے تو رونی جا ہے۔"

میں نے بات کا نتے ہوئے۔

بى بىشيارى نے چھالى كترتے ہوئے جواب ديا: "عمادت چرعبادت برمدنظر چا بروٹى بو چاہے عاقبت "

چوں کد بی بیشیاری نے شام کو بری آئے کی روٹی پکاتے ہوئے ند بیری ہوک کا خیال کیا تھاندا پی عاقبت کا اس لیے بی نے کمی قدر بے اختیار ہوکر کہا" بی بیشیاری بی سافر ہوں، دتی بھی سافر ہے، بی کیا کروں؟

> " بيرا حشر كيا موگا؟ اور بيرى بيوى، يخ ل كاكيا انجام موگا؟ شابى اعلان واجب الاز حان بي، پيمركيا مو؟"

بخیاری نے کہا: "برے لیے قودتی کا کہیں چلاجاتا کوئی تجب کی بات نہیں ہے اس تم کے تناشے
کی قدر وفقر بیانہ پریں ہردوزای سرائے علی دیکھتی ہوں اوراس سے پنٹی رہتی
ہوں۔ لوگ بور یا بستر ، بیوی نئچ ، مال دولت، ریٹی وراحت کے کرآتے ہیں اور
جس سے جسی بن پڑتی ہے رفست ہوجاتے ہیں۔ اسل چیز قو سرائے ہے۔
سافری کوئی حیثیت نیس دوآبادر ہے گی۔"

یں نے کہا: "یکنالی باقل اُلیک ہیں، لیکن برے لیے توبیاً خت ہے کدواست آباد تک پیٹی کیے پاؤل گا؟ کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا؟ گزر بسر کیے ہوگی؟ کنالی باتوں سے پیٹ نیس جرتا۔"

بھیاری ہول: " فیک کہتے ہو، لیکن جب تک جھے بیرنہ معلوم ہوکہ تمہاراز ندگی کا مصفلہ کیا ہے، عمل کیے بتا عمق ہوں کرتم کیا کرنا جا ہے۔"

على في كها: "على برقم كاكام كرسكا بول، يكن كرول كالكي فيل-"

معضیاری بولی: مبارک مو، پرتم کود بل مدوات آباد خقل مون شرکو لی وقت بیش شآئ گ تم یا توشا ارمو یا تعک منظ یا

يس نے كيا: "دونول"

ال في كها: "نوز على نور يكن آب مرائ كوفير باد كهدو يجياد ركرايد كا جائية"

یں نے کہا: "کرایدادا کر سکتا تو یہاں کیوں آنا۔ یس بیکر سکتا ہوں کر تبہاری شان میں ایک تصیدہ تکھوں۔ بھے یقین ہے کہتم میرے جذبات کی قدر کردگی ادریہ ہیں اس لیے کہتا ہوں کریس جہاں ہے آیا ہوں دہاں کی زندگی کے دروبست میں بھیاری کافظل سے زیادہ ہے۔"

بیشیاری بولی: "آفرشا مرادر بھک منظے بی تائیم ہے! بیشیاری ہے کون زبانداور سوسائی خالی ہے جوتم اپنے ملک و زباندگی خصیص کررہے ہوں بیشیاری سے زیادہ انسانی میرت کا نہاض کہیں ند لے گا۔ وہ مسافروں کو اُن کے حدود میں رکھنا خوب جانتی ہے۔"

بھیاری نے شام اور پھک مٹا قراروے کر جھے اپنے آپ سے مطمئن کردیا یعنی
مرائے کے مطالبات کی طرف سے بے نیاز بنادیا پھر فیندآ نے میں کیا دیر گئی تھی۔ میں سور ہااور
می سویے بیدار ہوتے ہی دلی کے گلی کو چوں میں پھر نے لگا۔ ہرطرف ہو خیص معنظرب اور
ہیں تھا۔ کی کی آمد نی تھیل تھی اور فائدان بڑا تھا۔ وہ اس آگر میں تھا کردہ کی سے دوردوات آباد
میں روزی کیے طے گی۔ دولت مندوں کو اپنی اطاک و جا کداد کی فکر تھی کہ ان کو چوڑ جا کی گئی تھے وہان ہرد، مجوزت، بچے بھی ہر اسیمکی کے
میں میں نے دیار میں کیا کریں کے فرض امیر، فقیرہ بوڑھے، جوان، ہرد، مجوزت، بچے بھی ہر اسیمکی کے
عالم میں تھے۔ مرف دو جمامتیں ایسی تھیں جنسی کوئی فکر نہتی ایک شاخر دوہر سے بھک میچے ۔ ان
فنون میں بچھے بھی کم دوک شرفاء کین جیس جنسی کوئی فکر نہتی ایک شاخر دوہر سے بھک میچے ۔ ان
وقعت کم کردیتی ہے یا پھر بہت زیادہ کردیتی ہے، میر سے باب میں بس بی خیال کر بیچے کہ پھوای

میرے لیے سوال بیر تھا کدوتی کی زبان اور ہے دولت آباد کی زبان اور شاعری اور بھک منگائی آخر کس زبان میں کی جائے گی ، لیکن پھراهمینان ہوجاتا کرشاعر اور نقیر دونوں اپنے طیداور حالات سے ہرجگہ پیچانے جاتے ہیں۔ دولت آباد اور دیلی کی کوئی تخصیص نہیں بقول فضے، سائل کی صورت سوال ہے۔ البت یہ مکن ہے کہ نقیر صدا تو یکھ دے رہا ہوادر تیکھنے والے بھی بھی رہے ہوں اس لیے زیادہ بہتریں ہوگا کیا گرانی صدائن میں جود ملی کی ہوں گی ایسے الفاظ کا اضافہ کریں جودولت آبادیش ہولے جاتے ہوں۔ رہاشائر، وہ پھرشائر ہے أے اپنے على دیار بی کون بھنے کی کوشش کرتا ہے یا اُے پند کرتا ہے جو پرائے ملک شما اے وقت کا سامنا ہو۔

بی جیب بات ہے کہ دتی ہے جو قافلہ نکلا وہ مال دستان سے ذیادہ الی چیزیں لے کر نکلا جو پر انی یادگاری تھیں۔ خاص دتی کی تھیں اور انفرادی پسندکی تھیں۔ کسی کی بغل میں کوئی تھی سمائیاں تھیں تو کوئی دتی کے ہاتھ میں توتے مینے کا پنجرا کسی کے ساتھ دتی کے مخصوص پکوال اور مشائیاں تھیں تو کوئی دتی کے خوتی وقم کے گانے گار ہاتھا۔ ان میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو دتی ہے جدا ہوکر دنی کو خیر باد کہدر ہاہو۔ برخض اپنے تی مزائ دخداتی کی دتی سے لدا پسندا ہوا تھا اور دیلی کی

ونل عظمت، دى عبرت، وبى شان دالآويزى كرنكا تها جوا قبال مرحوم كو" سوادرومتدالكبرى" من يادا آتي تنى \_

دولت آباد کواس کا بیش فخرر ہے گا کہ اس کود آن کا گئی بنے کے لیے فخب کیا گیا۔ دہ گئی از بن سکاس لیے کدد آن کا سواد اور توام کہیں اور ظیور ٹیس پاسکا تھا۔ دہ عزاصر ، دہ فشار اور دہ فشردہ کہاں ہے آتا جود آن میں معلوم ٹیس کب ہے اور کن اثر است و پر کا ت کے تحت ترکیب پاچکا تھا۔ چنا نچہ ہوا و بن جس کا اندیشر تھا۔ د آن اُبڑ گئی ، لیکن دولت آباد بس نہ سکار کئے دائے بن میں کوئی تا ہوا تی میں مرکیب گئے جو پہنچے دہ بھی نا موافق ما حول اور سموم آب و ہوا کا شکار ہو گئا اس میں کوئی فئی بات نہ متی ۔ دولت آباد کی آب د ہوا د آن ہے بہتر بن کیوں نہ ہو آن دائے کو دہ بھی راس نہ آتی۔ متد دن انسان طبعی یا حول میں تو صرف سانس لیتا ہے ، زعہ دہ دہ اپنے بن ماحول میں رہتا ہے۔ یک متد دن انسان طبعی یا حول میں تو صرف سانس لیتا ہے ، زعہ دہ دہ اپنے بن ماحول میں رہتا ہے۔ یک حال د آن کا تھا وہ تو آئی فضا میں زعہ در مستحق تھی جس کو خود اس نے بنایا ، سنوار ایا سلحھا یا تھا۔ د آن صرف بادشانہ بھی پیدا ہوتے ، پر درش پاتے اور زعم جادید ہوجاتے ، پر درش پاتے اور زعم جادید ہوجاتے ، پر تظل دولت آباد کوا ٹی راجد حال بنا سکا تھاد آن بنا کا کام نہ تھا۔

(فتريه 11 ماير بل 1941)

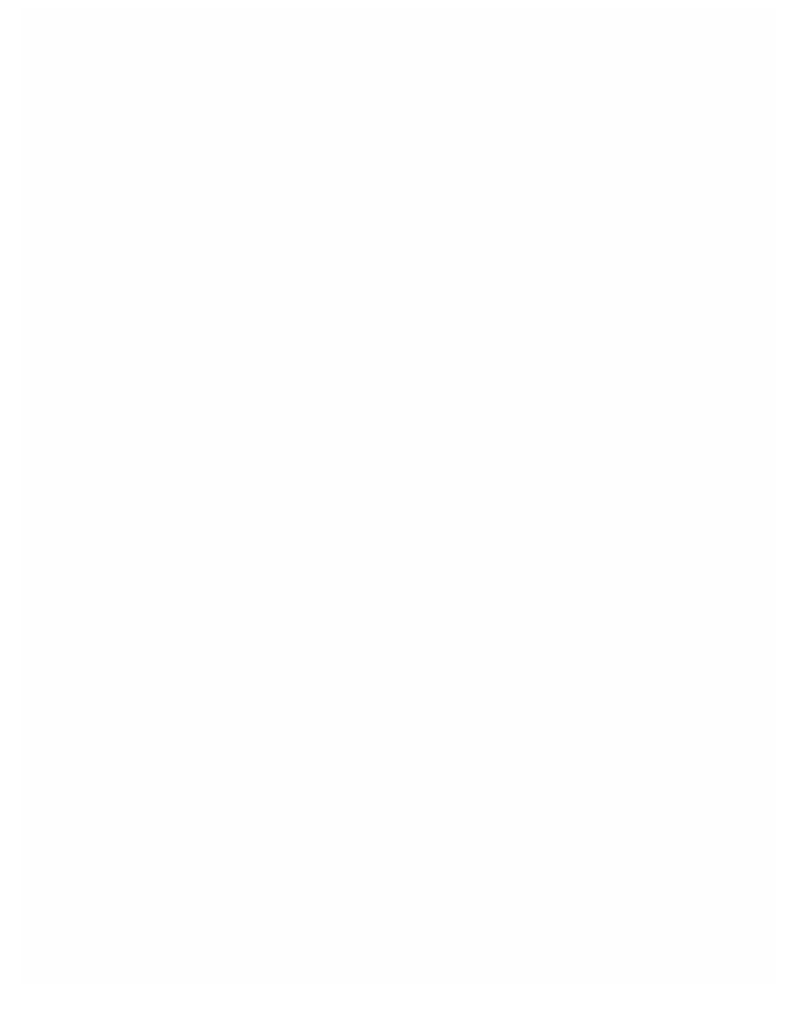

## ضرورت ہے

ما جوہ تکلف اور تمہید و اول برطرف معاملہ نازک ہے ، اس لیے یس سب ہے پہلے
اور سب ہے آخری بات ہے کہ و بنا چاہتا ہوں کہ بھے اشتہاری یوی ہے کوئی ولچی تیس ہے البت
ان لوگوں ہے ہدوری ہے جن کا سابقہ الی یو یوں ہے ہے۔ سب ظاہر ہے ، لیتی یس ایک
برسر دوزگار بایو ہوں۔ اشتباری یوی کا با بو ہے کوئی جو تیس ۔ بالخضوس ایک حالت یس جب کہ
بایو برسر روزگار ہو۔ اگر یوی خو د برسر روزگار ہوتو بھے بھے بہت زیادہ عذر بھی شہوگا اس کے ساتھ
ساتھ یس ہے بھی جانا ہوں کہ اس کا بھی ہر کھے امکان د ہے گا کہ معلوم تیس کب برسر روزگار یوی
برسر پیکار یوی بان چاہ کہ جوشہ کار یوی بنے کا آخری زید ہے!

بھے تلیم ہے کہ بری سے بہتے کیے فیر بابودانہ ہے۔ اس لیے کدو مبابو بی نہیں جوآخری

ہات سب سے پہلے کہدد سے اور جو کھے کہد وہ دوسروں کی بچھ بھی بھی آجائے ، لیکن چوں کد سعاملہ

روزگار کا ہے اور ضمنا بیوی کا یااصلا بیوی اور ضمنا روزگار کا ، اس لیے نہ تو کسی کی دل آزاری کا خیال

کرنا چاہیے اور نہ آرٹ و اخلاق کو خاطر جم لانا چاہیے۔ فن کے نقط تھ مسے ای کو Realism بھی کہتے ہیں۔ البتہ بی احقیا ظاہر مرض کر دینا چاہتا ہوں کہ چوں کہ بیوی کی مثال میں مند نظر ہے اور

منے والے نظروں سے عائب ہیں اس لیے ممکن ہے آرٹ واخلاق کی آئندہ کہیں چال کرآڑ پکڑنی

میٹے والے نظروں سے خائب ہیں اس لیے ممکن ہے آرٹ واخلاق کی آئندہ کہیں چال کرآڑ پکڑنی

ہے یاان کے گلے پر (سنے والوں پڑیس ، آرٹ واخلاق پر ) پھر کی پھیرنی ناگز یہ وجائے اس

تواب منظرز پر بحث کی نوعیت ہیہ ہے کہ اس کے تین مستقل کلا ہے ہیں۔ یعنی میرا بالا جونا، بیوی کا منتلاقی ہونا اور پر مرروز گارہونا۔ بھی بالو ہونا گوارا کروں گا یا نہیں اس کا فیصلہ بھی ابھی نہیں کرسکا ہوں۔ البتہ بالوؤں ہے ڈرنے ضرور نگا ہوں، لیکن جھے محسوس پکھا ایسا ہوتا ہے کہ اگر بٹس یالوہونے سے انگار کردوں تو شاہد بھے ہے بیوی کے منتلاثی ہوئے کا حق چھین لیا جائے گا، اور جب بھی اندھر کھاتا ہے تو یہ بھی نامکن نہیں کہ بیوی ہے جس کی جائے، لیکن قبل از مرگ واویلا شمیک نہیں کواصلی بالودی ہے جومرگ سے قبلے نظر کر کے واویلا کرتا رہے۔

فلارہ بیوی کا جینمسٹ درمیان نہ ہوتو روزگار کے پینے میں شربیس ، لیکن روزگارکا للف عی کیا، اگر بیوی کے حتلاقی ہونے کے حق ہے دست بردار ہوتا پڑے اس لیے فرض کر لیجے کہ شمل بالا بننے پر راضی ہوگیا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو اس رمز ہے بھی آگاہ کردیتا چاہتا ہول کے جوضی جلدراضی ہوجاتا ہے وہ اچھی بیوی خلاش کرنے میں اکثر ناکا میاب رہتا ہے، اور اپنی جگہ پر سے بات بھی برخ ہے کہ جوفض جلد راضی نہیں ہوتا وہ بھی بمبھی پائی ہوئی بیوی کو کھو بیٹھتا ہے!

گفتگوکادد مراکلزا بوی کا مثلاثی ہوتا ہے اور بیکوئی میب کی بات نیس ہے، بشر طیک اس کا اعلان دیڈیو پرشر کیا جائے۔ اس بی شک ٹیس کداس کے اعلانات ہے ریڈیو کی قدر وقیت شی اضافہ ہوجاتا ہے۔ البتہ با بوشو ہروں کی ہوزیشن چھوزیادہ قابل رشک نیس رہ جاتی ، بیوی کی طاش اور بلوے کی افواہ دونو ن تفضی امن کے ہا حث ہوتے ہیں۔ بالخصوص ایسی حالت میں جب بیوی کی طاش ادر بلوے کی افواہ دونوں ساتھ ساتھ شروع ہوں ، اس لیے احتیاط ہر حال میں بہتر ہے۔خواہ بابو میں ہوں خواہ آب راسلی بابودی ہے جو بیوی سے زیادہ اس کا حتلائی ہو۔

تیمرانگلوابر مروزگار ہوتا ہے جو بی یقیناً ہوں اور رہوں گا، بشرطیکہ بیوی کی حاش ش کہیں فلطی شرکر جا کا لیا خود بیوی میری حاش بی کا میاب شہوجائے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ بیوی کا برمر روزگار ہوتا مجمل ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ برسر روزگار ہوکر بیوی کی فکر میں جتا ہوتا مہمل تر ہے چھوا ہے بھی پائے جاتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ جنگ کے ذبانہ میں روزگار اور بیوی وونوں مجمل ہیں۔ اس بازے میں میں بھی جائے خود فیصلے جس کر سکا ہوں میکن ہے تقریر کے دوران یں یاس کے بعداس امر کا اندازہ ہوسکے کہ اس تم کی باتوں پر وقت فرف کرتا بجائے خودا یک مہمل بات ہے۔ اس سلسلہ میں ایک بات فاص طور پر مد نظر رکھنی چاہیے، بعنی آج کل وہ زبانہ ہے جب روزگار ملنے کا امکان گھٹا جارہا ہے اور بیوی ملنے کا خدشہ بڑھتا جارہا ہے۔ یہ دیکھنا البتہ باتی رہ گیا ہے کہ بیوی ملنے کا امکان گھٹ جائے گا تو اس کا اثر روزگار پر کیسا پڑے گا۔ جنگ کے زبانہ میں اس فتم کے سائل پر خور کرنا بچھا چھی بات نہیں ہے۔ اس کو بیویاں خاص طور پر ناپستد کریں گی ، اور فاہر ہے با بوکو بھی جنگ ہے نا یادہ بیوی عزیز ہوتی ہے!

اب بی بین با نا چاہتا ہوں کہ برے پارہونے کے کیا معنی ہیں ،اور بیاس لیے کہ عام طور پر جومفہوم پارکا ہے بی اس سے کی قدر الخلف واقع ہوا ہوں۔ بیاور بات ہے کہ بیوی کی طاش بیں بجھے کامیا لی ہوجائے تو بی ہر پور پارہ بن جا دی۔ پھر پچھ یہ بحی ہے کہ اسلی پارشادی شدہ ہی بالو ہوتا ہے ،اس لیے کہ بارہ بی بو بہت کا پایا جانا خروری ہے۔ بیات بظاہر آپ کو بجیب معلوم ہوتی ہیں اتی ہی بھی بھی ہوتی ہیں۔ بیات معلوم ہوتی ہوتی ہیں اتی ہی بھی بھی ہوتی ہیں۔ بیات آپ کواس وقت معلوم ہوتی ہیں۔ اس بالاسے بات کرنا شروع کریں گے، آپ کوفور آ معلوم ہوگا کہ آپ سے اس کی ناشروع کریں گے، آپ کوفور آ معلوم ہوگا کہ آپ سے ایک تلطی سرز دہوئی ہے جس کو صرف ایک بیوی بھوٹر کریں معاف کر کئی ہے۔ آپ کی تحقیق کو اب ایسا دے گا جس کے آپ کوفور آب بی کو کہ تا ہوگا گا آپ جرح کریں گو وہ ایسا ہوا ہو ناس ہونے ہیں پڑ جا کمی یا اپنے آپ سے بیزار ہوجا کیں آپ نا خوش ہوں تو وہ ایسا ہوا ہو ناس ہو ہوں کہ بیات کرنا خوش دہنا ہے موداور خوش دہنا ہو وہ ایسا ہوا ہوں گا جس سے آپ مودن ہوں کریں گو وہ ایسا ہوا ہوں گا جس سے آپ مودن ہوں کریں گو وہ ایسا ہوا ہوں گا ہوں ہوں گو وہ ایسا ہوا ہوں گا ہی ہوں اور وہ ایسا ہوں ہوں گو وہ ایسا ہوا ہوں گا ہوں ہوں اور خوش دہنا ہے موداور خوش دہنا ہے موداور خوش دہنا ہوں گا ہوں ہوں گو

بابوبات اس طور پر کرے گا جیے دہ جھڑ نا پند کرتا ہے اور جھڑ ہے گا اس طور پر گویادہ بات کرنے کے در پے ہے ، حالال کدندہ ہات کرنا چاہتا ہے ، نہ جھڑ نا چاہتا ہے دہ سرف آپ ک عافیت می تخل ہونا چاہتا ہے ادر دہ بھی صرف اس لیے کہ آپ اس کی عافیت میں تخل نہ ہوں۔ اس اعتبارے دہ بیوی سے مختلف ہے۔ بیوی آپ کی عافیت میں اس لیے تخل ہونا چاہتی ہے کہ آپ دوسروں کی عانیت میں گل ہونے کے قابل ندرہ جائیں ہابو بالطبع کنایت شعار ہوتا ہے اور اطاعت گزار بھی، بیوی بھی ایمی ہوتی ہے، فرق صرف انتا ہے کدوہ بابوئیں ہوتی بیوی یا مورت جھکڑنے سے پہلے تیار رہتی ہے کہ وہ رو پڑے گی بابو بھکڑنے میں اس بات کے لیے بہت پہلے سے تیار دہتا ہے کدوہ ہت جائے گا۔ بھی سب ہے کدان دونوں کے ٹالفین بھیشہ آخر میں ذک کھا حاتے ہیں۔

آپ تجب کرتے ہوں گے کہ بن نے اس بہلے جو بیر طرف کیا تھا کہ بن بابو کی مروجا اتسام سے کی قدر دلالف ہوں، اس کی وضاحت اب تک کیوں ندگی۔ اس کا سب ایک تو ب کہ شمل اپنی باتوں کی خود وضاحت نہیں کرتا، اس لیے کہ بیرے گاطب صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو الہام کے بیجنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تغییر کے تتاج نہیں ہوتے اور ندا سے گوادا کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کدائی بات کی وضاحت کرنی کون ی عقل مندی ہے جس سے صرف بابو ہوتا کا بات ہوجائے۔

بیون طاش کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، سب سے پہلا اور ایا م جالمیت کا قو بی تفاکہ طاش کرنے کے بجائے تلوارے کام لیا جائے اس جس سے زیادہ وخل قوت بازوکو تفاجی قبیلہ جس آئرگ کو پندکیاس کے نام پر کفن سر سے با ندھ لیا یاران رزم و برنم کو خرگی، تلواری نگل پڑیں، خون کی بولی محیلی جائے گی۔ تملہ کا ڈرگر بوا تو جہلہ مروی بہیں تو تخظ سے ب صدیوں انتقام کی آگ سکتی رہتی اور بھی ڈراما الیہ یا رزمیہ کی کروفی لیتا رہتا۔ یہ باقی مث شکیں، ان کی یادگار اب بھی باتی ہے۔ کی فوجی افرک شاوی بوتی ہے تو دولہا دلین تکواروں کی چھاؤں سے می نکا لے جاتے ہیں۔ ہندوستانی گھر افوں میں لڑکی روتی ہوئی اپنے گھر سے رفصت ہوتی ہے، تو جناب والا میں شاوی میں خون خراج کا بالکل قائل تیس ہوں، اس حم کی حرکتوں سے روزگار ہی نہیں بلکہ جان بھی چلی جاتی ہے۔ آدی جن باتوں کو مد نظر رکھ کر شاوی کرتا ہے ان ہیں یہ کہیں نہیں آتا کہ شہادت پہلے یائے بھو ہر بعد میں کہلائے۔

تیراطریق بے کردومکوں میں سیای یا تجارتی تعلقات قائم کرنے یار کھنے یا گھر کی جائیداد گھر بی میں رکھنے کے لیے شوہر یوی حاش کی جاتی ہے، اس سے درمکوں میں تعلقات اجتھے قائم ہوجاتے ہیں اور گھر کی جائیداد ہی گھری رہ جاتی ہے، لین اس میں اکثر ہے با تی نظرانداز

کردی جاتی ہیں کہ میاں ہودی کس محرکے ہیں کن امراض میں جٹا ہیں، کیسی طبائع ہیں، اس لیے وہ
مقاصد تو برآتے ہیں جو قائم نظر تھے، لیکن اکثر دیکھا بی گیا ہے کہ ایسے میاں ہودی کی اولاد
جائیداد ہے متحقع ہونے یا بھلے مانسوں میں ہیٹھنے کے قائل نہیں رہ جاتی ہیں ایک سادہ دل اور
مزنجاں مرغ بابوہونے کی وجہ سے الی باتوں سے دور بھا گنا ہوں، لیکن اس قلنج میں آگیاتو جات
ہوں کہ دوریا نزویک کا موال تو در کنار بھا گئے تی کے قائل ندرہ جا دی گا۔ اس کے ساتھ ہے بھی بتا
دریا جا بتا ہوں کہ آپ کی اس د نیا میں ایسے بین الاتو ای بابو بھی موجود ہیں، جن سے سابقہ پڑنے کے
اگر کی کو بخت بڑیت آ فعانی پڑنے تو بھی لوکل بابو کو ایسے کلمات سے شیاد کریں جو بابوتو ہو کہ بھی کر

یوی عاش کرنے کا ایک طریقہ بادشاہوں کا ہوتا ہے، وہ یا تو کہیں ہے کی کا سونے

ہا عدی کا بال یا جاتے ہیں یا نہیں کی کی ایک پاؤں کی خوب مورت سلیر ل جاتی ہے چنا نچہ وہ

ہا عدی کا بال یا جاتے ہیں یا نہیں کی کی ایک پاؤں کی خوب مورت سلیر ل جاتی ہے چنا نچہ وہ

ہا وزیر یا تد بیر کو یہ خم سناتے ہیں کہ چالیس دن کے اعداس لاکی کو حاضر کر وجس کے یہ بال یا

سلیر ہیں ور شدز ن و بچے سمیت کو کھو میں جیل ڈالے جاؤے ہے۔ یہ خم سنا کر ایز بال رگڑنے اور اشعار

یوجے تھے ہیں۔ چالیسویں دن وزیران کی مجوبہ کو لے کر حاضر ہو جاتا ہے، بہشن منایا جاتا ہے اور

شادی ہو جاتی ہے، لیسویں جناب مجھال تم کے طور طریقے پسند نہیں ہیں۔ اقل تو اس تم کی بودی

مرف بادشاہوں کو میئر آسکتی ہے، دوسرے یہ کدائی کوئی خاتون ل بھی جا تمیں تو بچھا اعیش ہے

کر وہ مجھی کو کو کھو جی چل ڈالیس گی۔

کر وہ مجھی کو کو کھو جی چل ڈالیس گی۔

بوی تا آل نے کا انائیں جتا کونے یا پانے کا ایک طریقہ ڈزاورا اوان رقص کا ب اٹی منظور نظر کو سینماد کھا ہے ، کہنا ہے ، بہنا ہے ، تھا نف دیجے، گھوڑو وڑاور تا آل بھی اس کی طرف ہے بازی باریخ ، اس کو تا پنے دیجے اور خود داد دیجے ، وہ گھوڑے پر بیٹھے آپ نخر کیجے، وہ کشی بھی بیٹھے، آپ مولک پھل کھا ہے ، وہ بھی بھی کر ہے آپ ہے بھے دو پڑھے ، اس کے ساتھ ساتھ اس نیاز مندی ہے پھریے کہ اس کا کتا آپ ہے بانوس بی نہ ہوجائے بلکہ آپ کا منہ چان ہے آ آپ آے پائیریا کا بحر ب نیز بھیس ، اس کے بھٹی کو دکھے کر آپ کی با مجھی کھل جا کیں ، اور والدین نظری و اسمی تو آپ پر گھڑوں پائی پر جائے ان سب ریاضتوں کے بعد دعا مانکے کہ کوئی
میں جلاج شی شاآ کو دے در شدہ تو تو بی سون پر دوانہ ہوجائے گا اور آپ اس کی شادی کی پارٹی کی
پلیٹی وَحلواتے گئواتے ہے ہی ہی گئی ایش اس تم کی شادی اور اس قسم کی بیوی کو دور ہی ہے سلام
کرتا ہوں کو بحیثیت ایک بابو کے لوگوں کو دور ونز دیک دونوں سے سلام کرنے کا بوں بھی عادی
ہوں ، اس تم کی بیوی سب سے پہلے بیرے بابو ہونے پر اعتراض کرے گی ، وہ بیرے باب س
بیرے کھانے پینے ، دہنے سینے ، ہنے بولئے سب میں حفظان صحت تم کے جراثیم فکالے گی اور
وٹاس تم کی باتوں کا اضافہ کرتا جائے گی۔ آپ تو جائے ہیں جراثیم اور وٹاس تم کی باتوں کا
شکری پر مطلق نہیں ، لیکن ور پر کائی خواب اثر پڑتا ہے اور میں بحیثیت ایک بابو کے دوزگا دکو
خطرے شی در گھنا کے نیون کر کھا۔

اب ش ضروری جمت موں کر یہ جی بتاووں کرش خود کیا موں، برابرسرروز گار ہوتا کیا متی رکھتا ہے، اورش بوی کیسی چاہتا ہوں۔ ش جیسا کرآپ جانے ہیں ایک بابو ہوں، بات زیادہ کرتا ہوں، کھانا کم بعضم ہوتاہے، دوسرے کی بات انتائی جمتنا ہوں بعثنا کہ جمتنا چاہتا ہوں، اب مرف اتا بتا ناوره جاتا ہے کہ ش کس تم کی یوی کا ستائی ہوں۔ شکل ہے ہے آبان
کدائی بارے بی میری قوت تیزی کھے بہت زیادہ قابل اعتاد نیس ہے۔ بیرے لیے یہ آبان
ہوں کی بی یوی کا ایسا حلیہ بتاؤں جو مکن ہے ایجھے شاعراد رمصود کے ذبین بی بند آیا
ہوں کی شکل ہے ہے کہ وہ بھے کہ قلم مستر دیامردود کردے قو بی کیا کرفوں گا داور چوں کہ بی ندآیا
شاعر ہوں ندلیڈراس صدمہ کو برداشت کیے کرسکوں گا۔ اس لیے بی بے پند نیس کرتا کہ طلبہ ک
سفیل چی کروں بی اوالیہ "نیک بخت" چاہتا ہوں۔ بوخفا ہوتو تھوڈی می خوشادے من جائے
اور خوش ہوتو کوئی سستی می محقر فر بائش کر چینے۔ ندائی بات کرنے دالی ہوکہ یے باربار" ابرین"
کھائی پڑے اور ندائی کم خن ہوکہ بیرے اولے کی عادے ذاکی ہوجائے۔ ندجانے اس درجہ سین

ہوکہ براد ماغ خراب ہوجائے اور شاس درجہ برتوارہ کہ بھے ایک فاص تم کے شعر وادب میں پناہ

لنی پڑے۔ مفائی پیند ہو، بین شاہی کہ شو ہراور بچیں کوکوڑا سجے اور شرمفائی سے ایک بے نیاذ کہ

مائی اور ساری میں اتبیاز شرکتے۔ شاہی موئی کہ ڈاٹٹری والے دیکے کر دم بخو د ہوجا کیں اور نہ

اتن الفرکہ شعرا تک شریا کیں۔ میں الی بیوی نہیں چاہتا ہوگھر کی اتن دولت مند ہوکہ نہ بچے اپنی

کرائے کا موقع وے نہ خوداس میں اس کی استعداد باتی رہ گئی ہوکہ بری کائی پر فخر

کرے۔ نہ میں الی ذیبین بیوی چاہتا ہوں جو ان کی استعداد باتی رہ گئی ہوکہ بری کائنتوں کو

فاطر میں شدا کے اور نہ ایسا شوہر بنا پیند کرتا ہوں جو بیوی کی ذبات کو اپنے گھامڑ پن کی تو بین

مناظر میں شدا کے اور نہ ایسا شوہر بنا پیند کرتا ہوں جو بیوی کی ذبات کو اپنے گھامڑ پن کی تو بین

مناظر میں شدا کے اور نہ ایسا شوہر بنا پیند کرتا ہوں جو بیوی کی ذبات کو اپنے گھامڑ پن کی تو بین

مناظر میں شدا کے اور نہ ایسا شوہر بنا پیند کرتا ہوں جو بیوی کی ذبات کو اپنے گھامڑ پن کی تو بین

مناظر میں شدا کے اور نہ ایسا شوہر بنا پیند کرتا ہوں جو بیوی کی ذبات کو اپنے گھامڑ پن کی تو بین اس کی بیاد کرت ہو کے کہ اس کو اس کا اجرآ خرت میں

مناظر ایسا کی جی کوئی تیں تر ہو کی بیاں کرتے ہوگے کہ اس کو اس کا اجرآ خرت میں

مناگا اور شالکی جی کوئی آخرے کو بھول جاؤں۔

یوی الی بوکہ میں اگر کمی سنسان جزیرہ میں چینک دیا جاؤں تو اس کا ساتھ میری تقویت وتقرآ کا باعث بواوروہ کمی آباد میتوسواد شہر میں آثار دی جائے تو میرے ہی ساتھ کو تقویت وتفرآ کا کاموجہ حانے۔

(مطبوعهة ج كل دولي واكتوبر 1941)

## شخ چکی وز راعظم بنادیے جا کیں تو کیسا ہو

سوال بینیں ہے کہ شخ چکی وزیراعظم بنا دیے جا کمی تو کیا ہوگا۔لطیف یہ ہے کہ
وزیراعظم شخ چکی کے کان کا نے ہیں تو ہم کیا کر لیتے ہیں! یہاں یہ بحث بھی اُٹھائی جا سکتی ہے کہ
ہروزیراعظم شخ چکی ہوتا ہے ۔اے بحث نہیں حادث کہتے ہیں جو ہراً س شخص کو بیش آتا ہے جونہ شخ چکی
ہوتا ہے نہ وزیراعظم میکن دیڈ ہو پر ایک یا تمی مقبول نہیں جن سے نہ شخ چکی کافن ظاہر ہوتا ہونہ
وزیراعظم کی ذات پہیائی جاتی ہو!

می شخین سے بیس بتاسکا کہ شخ جتی کون تھے، اُن کے افسانے سے ہیں۔ اس پر ریسری بھی نیس کرسکا معلوبات عامہ کے اختبارے یہ بتاسکا ہوں کہ شخ جتی آئس کر یم انہ تھے۔ اس کے انکشاف پرآپ بنس سکتے ہیں میرا کچو بگاڑ نیس سکتے ، لیکن اتن بات یا در کھے کہ آج کل معلوبات عامہ یا جزل ٹالج کا ایک مفہوم یہ بھی ہے۔ آخر سائنس وفیرہ میں اسکی بات کا ٹابت کردیتا بھی تو بری بات مجھی جاتی ہے کہ قال بات قال بات نیس ہے!

یہ بات کہ چنے جلی کووز براعظم بنانا چاہے یانیں بات کے طور پرتو ٹھیک ہے، لیکن اس کی عز ت صرف ایک معر عدطرح کی ہے جس سے شاھروں کی ذات پچپانی اور شاعری کی آبرو بگاڑی جاتی ہے۔ بیراخیال ہے اور آپ کا اندیشر کہ کوئی تھن وزیراعظم بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ شیخ جلی نہ ہو۔ یہ بات اور ہے کہ بزار ہالکھو کھاشنے جلی اس دنیا سے نامراد آٹھ سے اور کسی نے ان ک قدرند پچپانی یعنی ده و ذیر اعظم کف ندین سکے۔ پر بات متانی ذرامشکل ہے کہ ایک شخ جنی و ذیر اعظم کے کان کانے لگا ہے اور کب و زیر اعظم شخ جنی کو پچپاز و بتا ہے۔ اس رمز کو سرف شامر متا اسکت ہے اس لیے کہ حماری زعد گی اوراوب میں شامر ہی وہ جو دیل بھی ہے اور ثیوت ہی ۔ وہ دلیل کو ثیوت کا درجہ وے ویتا ہے اور ثیوت کو دلیل کا اور دونوں سے باز رکھا جائے تو مفروضہ کو دونوں سے از رکھا جائے تو مفروضہ کو دونوں سے اونے کی ایما جائے اور اپنی شامری دونوں کے انجام سے بے نیاز ہوجاتا ہے۔ شامری میں شخ جائیت ای کا نام ہے اور آپ تھوڑا سا بھی فور کریں تو حاری شامری میں اس کے شامری میں شخ جازہ مقابر سے بلیل کے اور آپ تھوڑا سا بھی فور کریں تو حاری شامری میں اس کے جیب سے جیب ترشط جائی کے گارا تو می نیس کر کئے دوبادا آدم جو روایت میں کوئی رہے ہوں کہا دت میں ترشط جائی کے بادا آدم بھی نیس کر کئے دوبادا آدم جو روایت میں کوئی رہے ہوں کہا دت میں ترالے ضرور ہوتے ہیں۔

اردد کھانیاں شروع ہیں ہوتی ہیں۔ ایک تھا بادشاہ، جارا تہارا ضدا بادشاہ اقو آ ہے
آپ ہم اے بول شروع کریں۔ ایک تھ شیخ جتی ، جارے آپ کے شیخ جتی وزیراعظم ایک انے
زماند میں اکثر بادشاہ ہوں بھی بنائے کے ہیں کہ بادشاہ کے مرجانے پرتخت نشینی کا جھڑا پر اقو لوگوں
نے فیصلا کیا کرمج کے وقت شہرے باہر لکل جا کی اور جوشن سب سے پہلے شہر پناہ کورواز سے
داخل ہوا کی کر پرتائ رکھ دیا جائے۔ اس زمانے میں بھی ایسائی ہوتا ہے جس پارٹی کے
زیادہ لوگ ختب ہوتے ہیں ان میں جو سب سے بڑا شیخ جتی ہوتا ہے اس کو وزیراعظم بنا دیے
ہیں۔ فرق مرف اتنا ہے کداب اس کا بالکل نیس خیال کرتے کروشہر بناہ کے صدرورواز سے
واخل ہوا ہے یا کی چودورواز سے میں آیا ہے !

اب دورادر کہیں نہیں ہے تریب شیخ جتی دزیر اعظم نتی ہوئے۔ اخبارات نے بڑی نمایاں مُر خیوں میں اس کا اعلان کیا۔ حکومتوں نے شیخ جتی کے طک سے اپنے اپنے سفیر والی بلا لیے اوراپنے ہاں مشیروں کی تعداد دو گئی کردی سفیروں کی جگہ ئے کرنے کے لیے شعرا، توال ادر جھاڑ ہو تک کرنے والے بھی دیے۔ مرحد نے جبیں بٹائی گئیں ان کی جگہ جوائی تھیڑا در پڑتگ بازی کے اکھاڑے تا کم کیے گئے۔ صرافے میں سونے کا بھاڈ گر گیا اور منڈی میں بتا ہے کہ دار کے ایک کا بھاڈ کر گیا اور منڈی میں بتا ہے کہ دار بین فن کی رائے یہ

ہوئی کہ شخط جاتی کی منسٹری میں گدھوں کا الل جال جائے گا۔ کپڑے کا کوٹا بڑھایا گیا اور جوتے پر کنٹرول کیا گیا۔اندیشہ پی قانوگ نظرندہ وجا تیں اور جوتا چلنے نہ گئے! کمنسا میں دید ہے ہیں مشخصات میں جاتھ ہے۔ بھٹ تہ ہے ہے

كۇنىل كا اجلاس شروع جوارشى خىلى نے بحیثیت وزیراعظم تقریرشروع كى: " بھائيو، زماندنازك بودنون باقعون سے قبايب دستار!"

حاضرین نے دستاری طرف ہاتھ پڑھایا تو معلوم ہوا کہ Chillites چائین ،سارے کے سادے نظے سرتھے۔ شخ نے فربایا:

> "كوكى مضا تقديس - ادار ياس وستارتيس ب ديكى وادار ياس وستور يـ"

> > مجلس فروجسين بلندموار صدر فرمايا:

" ہم بید ستور ترک کرتے ہیں۔ اب جب بھی آپ کوکن بات پندآ ے تو نعرہ لگانے یا تالیاں بجائے کے بجائے ایک دوسرے کا کان پکڑ کر اُٹھتے بیٹتے رہے اس سے صدر کومطوم ہوتار ہے گا کدآ پ کی قوت معدہ اور جذبہ جسین میں کیا دیا ہے اور وہ دیا کب تک قائم رہتا ہے ادر کب اہم ہیں اپنی شکست کی آواز میں تہدیل ہوجا تا ہے۔ تو بھائیو۔"

اتے یں آواز آ کی: "جناب والا ہم میں سے سب بھائی نیس ہیں دیویاں بھی ہیں اوران کے بے اور دومرے دشتہ دار بھی وہ کہاں جا کیں؟"

شخ نے جواب دیا: "میں اپی فروگذاشت کی معانی چاہتا ہوں الیمن اس ایوان میں جہاں میں وزیراعظم اورصدرمجلس ہول شمیر کی کوئی ہوی ہے نہید!"

الك طرف سے نهايت بھيا تک اور نامبارک ہي جي بلند ہو گی۔ کياد يکھتے ہيں کديم جائی ايک درجن ذرايات کے ساتھ مجمع کوروندتی ، چيرتی چيا اُتی کري صدارت کی طرف اس طرح بردھ رہی ہيں جيسے کوئی زقمی بھرتی ہوئی شيرنی اپنے ، کچوں کے ساتھ شکاری کی طرف بردھ رہی ہواور راستہ میں جھاڑياں اور لمی لمی گھاس جيمتی ، دہی ، پہتی جارہی ہو۔ صدر کے قريب بھنج کرانھوں نے رايک ايک بچه کو اُٹھا کر جنج کے او پر بنگلنا شروع کيا اور ہروار پر کہتی جاتی تھيں : ان تيمهار کے ون ہيں؟" اوركون كرماته برأى ناذك و ناگفته برشته كاا علان كردي تيم بوصرف اصلى دشته نه و تااس كه بعد شخ وزير اعظم بيلى كردونول كان پكز كرا تناز ورنگا يا كرشخ بيلى اور بيكم بيلى دونول كان بيكر كرا تناز كرناد شوار بوگيا كرشخ بيلى كدونول كان بيكر بيلى با تعد شخ بيلى كرنان با برنگل پلاى اور تحوزى وير كه ليد بيا تمياز كرناد شوار بوگيا كرشخ بيلى كدونول كان بيكر بيلى كه كان كاافشر دو مناد ب شخه مارك بسورة بوئ مكان كاافشر دو مناد ب شخه مارك بسورة بوئ تحرف بيلى منان مواجى مارك بسورة بوئ منان بواشى برائي و بيم كسان بواشى انان منان منان بواشى انان منان منان بواشى انان منان منان بواشى انان مناس دوركنا به ا

چر بولیں: "کیوں پر ایک بات منہ ناکے اوا آئی ہوی جگہ بیٹ کر ایک اوٹ پٹا تک با تمی کرتا ہے۔ یہ و کیانیس کرکری پرای ای معلوم ہوتا ہے جیے کوئی خارثی بد حالیں کہوں پڑاا دگھ د ہا ہواور با تمی الک کرتا ہے جیے دھنوستری کے ناتی ہوں!"

ھے جنی آ فرشخ جنی ہی تھے۔وزیراعظم ہی،سب بچھ پی گئے ،آ نسوجی ہلسہ ہی۔ کانوں کی تکنیں ہولے ہوئے ہلے ،سہلاتے ،سہلاتے ،گلاصاف کرتے ہوئے ہولے :

" على الله فروگذاشت كى معافى چاہتا ہوں اوراس كى تلافى بول كرتا ہوں كر الدوں كا مرحت في مظالم تو ڑے ہيں اور كو انھوں نے ہيں الشخصة بیٹھتے مردوں كى مرحت كى ہے ، ليكن ميرى وزارت مظلى على الن كو كمل آزادى ہوگى كديد برده تو شرق الدو وكر شدوى!"

ماضرین کے کان کرے ہوئے ، لیکن اظہار حسین کے سلسلہ یمی فور اایک دوسرے کا کان پکڑ کر افعک بیٹھک کرنے گئے ۔ فیٹے جاتی حاضرین میں آخرال صحنے ۔ بیکم جاتی کری صدارت پر دوئتی افروز ہو کیمی اور فرمایا:

''میں شوہر مینی کے انساف ویشیانی کی داددیتی ہوں۔'' اینے میں محتر سد کیاد کھنتی ہے کہ شخ مینی کا کان ایک عورت پکڑے ہوئے ہے اور خود شخ مینی اینے اپس ماندگان کو دونوں ہاتھوں ہے اس طرح پکڑے ہوئے ہیں جیسے خو داپنے کا لول ے آویزاں کرویے مجے ہوں۔ بیکم جنّی نے اس طریقہ یا انجام کو شنتہ نظرے دیکھااور پولیں: ''کامریڈشو ہر، کان پکڑوانے جم تمہارے انتخاب کوشل رہاہے یائیس۔''

شوہر نام دار نے فرمایا: "محترمد، کان پکڑ دانے شی تو میری رونگ کو وال ہے، لیکن میرے کان کے دخل ہے، لیکن میرے کان کے استحاب کا استحاب میں پکڑنے والی کا دخل ہے۔ رہی میری خلوص نیت یا شوی قسست اس کا انداز ویوں لگایا جا سکتا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنائی ایک کان پکڑ رکھا ہے اور میری اٹھک بیٹھک کو بھی اس ایوان کی روایت کی اتنی پایندی نہ بھی جائے بھتی ان محترم خاتون کے اعزاز میں میری خودھنتی کو ۔ "

بیم چنی ابھی کچھ طے نہ کر پائی تھیں کدایک طرف سے بیٹے کے بلیلانے کی صدا کان میں پر ی۔ بیکم چنی نے بار چیا تی آواذ پیچائی تو ہے افتیاد کری صدارت چیوژ کر حاضرین میں آکرشامل ہوگئیں اور شیخ چنی پجرے کری صدارت پر براجمان ہوئے۔ شیخ نے فر بایا:

'' حاضرین نے و یکھا ہوگا کہ ہماری حکومت نے خیالات اور اعمال کی کیمی آزادی دے دکھی ہے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ پر فیض کو اس کیمی آزادی ہوئی چاہے کہ جو اس کے جی میں آئے کرے اس سے ہماری کی آزادی ہوئی چاہے کہ جو اس کے جی میں آئے کرے اس سے ہماری گئے تھوری الجھنیں دور ہو جا کیمی گی۔ ہماری زیر کیم بیما طور پر کیمی کیمی گے اور گھائیس کے اور کھائیس کے اور کھائیس کے اور کھائیس کے اور

من قوشدم قومن شدى من آن شدم قوجال شدى تاكس ندگويد بعد ازي من ديگرم قو ديگري "1

جمع سے شور حسین و تہنیت اُفا ۔ کان پُرُ کر اُفیے بیٹھنے کے بجائے حاضرین نہایت تحیب شوری انداز سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے نٹج روند سے جانے گے۔ برڑھے کھانے نہ تورتیں ہاہد گئیں ، لڑکیاں اپنی چالوں بھا گئے گئیں ، شخ جنی نے مدارت کی میز پر کھڑے ہوکرناچنا شروع کیا۔ یکا یک بیگم جنی نے جست کی اورشو ہرنام وار کے شاتوں پرسوار کمڑے بوکرناچنا شروع کیا۔ یکا یک بیگم جنی نے جست کی اورشو ہرنام وار کے شاتوں پرسوار ہوگئی کھ دریک برطرح کی تحت شوری فرش تعلیاں ہوتی رہیں۔ پہلیں کوفر ہوئی اس نے آگر اندادی تفریحسیں شروع کردیں۔ ایوان خالی کردیا گیا تو معلوم ہوا کہ تحب شعودی مرگرمیوں کے ساتھ کھ فیرشعوری حادثات بھی چیش آگئے تھے جس بی خود وزیراعظم جنی کا Contributionسب سے انوکھا تھا!

دوسرےدن مجلس کا فیر معولی جلسطلب کیا گیا۔ ایک مبر نے بیسوال کیا کدایوان مجلس ش گذشتہ موقع پر جو بنگامہ بر پاہوا تھااس پروز بر اعظم reaction کیا تھااور کیا بیآئین مجلس کی دولیات کا شایان شان تھا؟ شخط مجلی نے جواب دیا کہ:

"برسوال برکل بھی ہاور برتیزی کا بھی اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مکوست خود افتیاری بل ہے اور برتیزی کا بھی اس لیے کہ ظاہر ہے کہ موان بھل فود افتیاری بل ہے اور افتیاری مضم ہوتی ہے۔ رہا یہ کہ ہم آیک آزاد قدم جی ، دوایات کا احرام کیا یا تین اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہم آیک آزاد قدم جی ، دوایات کا پابند ہوں دوایات کی پابند ہوں دوایات کی پابند کی جا کہ داران فراقات ہے۔ کمی ادارہ بل دوایات کا پیدا ہوں ہوتا ہی اس ادارہ کے زوال کی نشانی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی کروری ہاری حکومت بھی راہ نہ پائے۔ پھر یہ کی برقیزی ہے کہ وقتی میں اس خود شریک رہے اس کا کہ جود تو جا ہے کہ سائے گزرااور جس بھی آپ خود شریک رہے اس کا حال بھے ہے ہی ہوتا ہوں کہ آخر آپ خود کیا ہے۔ اگر کہ خود کیا ہوتا ہے دورکوائی فرمت نہیں کہ دہ گذشتہ واقعات کرے ۔ نت نی ہو چنے کا فرض واقعات کرے ۔ نت نی ہو چنے کا فرض اس پرعا کہ ہوتا ہے کہ دورکوائی خود کیا گاری کی دورکوائی کرے دورکوائی کرا ہوتا ہے کہ دورکوائی کرا ہوتا ہوئی کی دورکوائی کرا ہوتا ہے کہ دورکوائی کرا ہوتا ہے کہ دورکوائی کرا ہوئی کی دورکوائی کرا ہوتا ہے کہ دورکوائی کرا ہوئی کی دورکوائی کرا ہونے کی افراض کی کرا ہوئی کرا ہوئی کرا ہوئی کی دورکوائی کرا ہوئی کی دورکوائی کرا ہوئی کرا گا ہوئی کرا گوئی کرا ہوئی کرا ہوئی کرا ہوئی کرا گوئی کرا ہوئی کرا گوئی کرا ہوئی کرا گوئی کرا گوئی کرا گوئی کرا گوئی کرا ہوئی کرا گوئی کر کرا گوئی کر گوئی کرا گ

صدرف إنى تقرير جارى ركعة بوع فرماياك

" عمل مختریب اس ایوان عی بیتر و بیش کرنے والا موں کدآ کنده سے
پولیس حکومت کے ماتحت ہوگی ند کر حکومت پولیس کے ماتحت۔ ایوان
مجلس عمل پولیس کی مداخلت ممنوع موگی۔ پولیس کا کام بیسے کہ جولوگ

قانون سے اتح اف کریں ان کا انداد کرے۔ اس کے معنی ہوئے کہ جو اوگ قانون منانے والے ہوں وہ پہلس کی مداخلت سے محفوظ دیکھے اپنے جا کیں۔ اگر ایوان اس تجویز سے متنق ند ہوگی تو چر چھے اپنے افتیار خسوص سے یا تو پہلس کو یر خاست کرنا پڑے گایا اس ایوان کوئم کرنا بڑے گا۔ "

ایک مجرف دریافت کیا کہ:"ان دونوں کا موں کو بودا کرنے کے لیے بہلیس کی مدہ ادام آئے گی یانیس؟ می جن می نے قربایا کہ" خرودادم آئے گی ادرس میں کوئی تباحث نیس۔اگر ایساموقع آیا تو بہلیس سے کام لینے کے بعد برخاست کیا جائے گا۔"

مبر نے مزید سوال کیا کہ "اگر پہلی نے خدادہ کی ناش کردی تو کیا ہوگا؟"
مدد نے فرمایا: "اس بارے بی عدالت کا احتراج پہلے ہے لیا جائے گا اگر اس کا فیصلہ حسب ول خواہ نہ ہوا تو آئے پہلیس ہی کے جوالے کردیا جائے گا۔ لیکن بیس آز بہل مبر کے اطمینان کی خاطر پر بتانا چا بتا ہوں کہ ہم ترق کی اُس سزل پر بھی بچھ ہیں جہاں ہے ہم بتدر تک پہلیس اور عدالت ہے ستننی ہوتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ دوہ دفت آ جائے گا جب مرف کوست باقی رہ جائے گا اورد نیا بی مجموادر باتی ندر ہے گا۔ سواللہ کی ذات کے ادر کشرول کے!"
کومت باقی رہ جائے گی اورد نیا بی مجموادر باتی ندر ہے گا۔ سواللہ کی ذات کے ادر کشرول کے!"
ایک بزرگ نے جو بری رقب سی کے ساتھ جمائی لے رہے تھے معلوم بیس شیخ کی اس

بٹارت سے یاست کے اعد کی اعد کی کھی کے از لیمی و رود سے مندکو اس زور سے اور بدحوای سے
بندکیا کدان کے مصنوفی وانت بوی صفائی اور بے تکلفی سے ایک خاتون کی گود میں جاپڑ سے۔
خاتون کا پرنواسا گود میں سور ہا تھا اور خاتون میڈنگ میں مصروف تحییں۔ وانت کے گرنے سے بچہ
اور خاتون وونوں نے اپنے اپنے طور پر احتجاج کیا۔ وزیر چنی کے بیاں بھڑا پیش ہوا۔ بزرگ
نے فرلمایا:

'' جناب والا بمرے بید دانت مصنوی بھی ہیں اور موروثی بھی ، لیکن آج تک انھوں نے دغاند کی اور کی نے جھے سے بیٹھی نہ ہو چھا کرتمہارے مند میں کتنے دانت ہیں۔ آپ نے جوفر مایا کہ دو دفت آجائے گا جب دنیا میں کچھاور باتی ندر ہے گا سوا ذات اللہ کے اور کنٹرول کے تو میں اپ آپ میں ندر ہا۔ جب اللہ کی ذات اور کنٹرول باتی رہے تو پھر باتی رہنے ہے کیا بچا؟ میرے دانتوں کا جوانجام ہوااس میں تصور آپ کا ہے شکر مرائے''

خاتون نے جواب دیا کہ:''پہاس ال سے اس فخص کا دانت جھ پر رہا ہے۔اس فخص کا اعتراض بالکل لچر ہے۔اس کا عقید و ندخدا کی ذات پر ہے ندکنٹرول پرا''

شخ جان نے فر بایا کہ: "بیدتفیدتام تر بورڈوا ذہنیت کا بتجہ ہے اور یکی وہ ذہنیت ہے جس کے خلاف بری وہ ذہنیت ہے۔ یس موروثی یا وراشت کا لفظ سنائیس چاہتا خواہ وہ دعاطیہ کے موروثی مصنوئی دانت ہی ہے کیوں نہ شخاتی ہو۔ رہا خداکی ذات اور کنٹرول، بیرموال نہ بہداور سیاست ہے شخاتی ہے۔ ان دونوں کے بارے می کمیٹیاں بناوی گئی ہیں وہ ان کی صد بندی کردیں گی اوردائے عاسے بھی استصواب کریں گی کردہ کنٹرول میں رہنا چاہتی ہے یا وامل بحق ہوجاتا جائی ہے۔ مدعیداور مدعاطیہ کوشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی دانا کہ کلکل باہمی سمجھون سے مطرفی میں گزر جائے تواس کو مرف جاتا ہے ہوکی پر گزر جائے تواس کو مرفون اللم بھینا چاہی ہونی جو کمی پر گزر جائے تواس کو مرفون اللم بھینا چاہی۔

تفق نے سر طرح ماری کیا تھا کہ میتا اوں اور دوا ڈی پر افراجات کی قلم موقوف ان سے جو بچت ہووہ او گوں کو خوب کھلانے پانے بہتائے اور بالآ فر جمیز دھین پر خرف کی جائے اس کے بعد بھی کوئی مرش کی شکایت کر ہے تو اس کو کالا پانی بھیجے دیا جائے جہاں اس کا پانی کا علاج کیا جائے۔ سروھیۃ تھیم کو جائے ہے کہ دواستادوں کو پر مشور و دے کہ پڑھانے ہے جو دقت بچا جائے۔ سروھیۃ تھیم کو جائے کے دواستادوں کو پر مشور و دے کہ پڑھانے کے دواستادوں کو پر مشور و دے کہ پڑھانے ہے جو دقت بچا کرے دو جو کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس ملک میں کو جائے کا معیار بھی اور کی نے مسوس ہوگی اور اس ملک میں او چار کھنے اس ایک کے درکھ دیے جا کمی اس ہے طالب علموں میں خووا متادی ہیدا ہوگی اور قوم کا نصیبہ بھی جاگ کے شرف ہوں ہے آئندہ سے اس سے طالب علموں میں خووا متادی ہیدا ہوگی اور قوم کا نصیبہ بھی جاگ کے شرف ہواس کے آئندہ سے مقرر دوراستوں پر جائے گیا گرفتم ماور ملک میں کو کو سام نوال کی مقرر دوراستوں پر جائے کے بچائے ہوئے سانے ہوئے دائے ہوئے دائے ہوئے دائے ہوئے دائے ہوئے کا برا برانا مرض ہے اس لیے آئندہ سے مقرر دوراستوں پر جائے کے بچائے ہوئے دائے ہوئے دائے ہوئے دائے ہوئے دائے ہوئے دائے ہوئے دائے ہوئے کا دوراستوں پر جائے کے بچائے ہوئے دائے ہوئے کا دوراستوں پر جائے کے بچائے ہوئے سانے ہوئے دائے ہوئے دائے ہوئے دائے ہوئے دائے ہوئے دائے ہوئے دائے ہوئے کا دوراستوں پر جائے کے بچائے ہوئے دائے ہوئے دائے ہوئے کا دوراستوں پر جائے کے بچائے ہوئے دائے ہوئے دائے ہوئے کا دوراستوں پر جائے کے بچائے ہوئے کا دوراستوں پر جائے کے بچائے ہوئے دائے ہوئے دائے کا دوراستوں پر جائے کی بھوٹے کے بچائے ہوئے کا دوراستوں پر جائے کے بھوٹے کے بچائے ہوئے کی دوراستوں پر جائے کے بچائے ہوئے کی دوراستوں پر کے دوراستوں پر کے دوراستوں پر جائے کے بچائے ہوئے دوراستوں پر کے دوراستوں پر کے دوراستوں کی دوراستوں کی میائے کا دوراستوں پر کو بھوٹے کی دوراستوں کے دوراستوں کی دوراستوں کی دوراستوں کے دوراستوں کی دوراستوں کی دوراستوں کی دوراستوں کے دور

مرمت پر کروژوں رو پے فرف ہوجائے ہیں ای لیے برخض مرکف سے سنز کیا کر ہے جس ش جہاں تہاں بارود بچھا دی گئی ہوجو دقت پر کام بھی آئے اور برتاج الملوک بکا ڈل کے باغ تک بھٹے سکے عدالتوں ہیں نہ ھاکم رکھے جائیں نہ وکیل کا ڈال ہومرف چپرای اور کلرک ہوں گے۔ فوج داری کے معاملات چپرای اور و ہوائی کے کلرک طے کریں گے۔ پولیس اور کلٹری کی بالکل ضرورت نہیں ہوا اس کے کہ جب کی کے بال کوئی تقریب ڈیٹ آئے تو یہ بین بجائیں اور دو جار کرتب بازی گروں کے دکھا دیا کریں۔ امن کے زمانے میں آلات ترب و ضرب کے بجائے مرف کو بھی اور ان جائے۔

شخ جنی نے یہ پروگرام نافذ کیا ہی تھا کدایک دن او گوں نے دیکھا کدشخ جاتی اوران کے وزراام ان حکومت عمل پی اپنی گردنوں سے آویزال بیں نیچ ایک مختی گلی ہوئی ہے، جس پر کھا ہوا ہے'' جس کا کام ای کو ہے'' اس بیان کولوگ پڑھتے تھے اور سو پہتے تھے کہ بیٹن جنگی کے پروگرام سے متعلق ہے یاان کے انجام ہے!

( الريا 1941 الآناك)

...

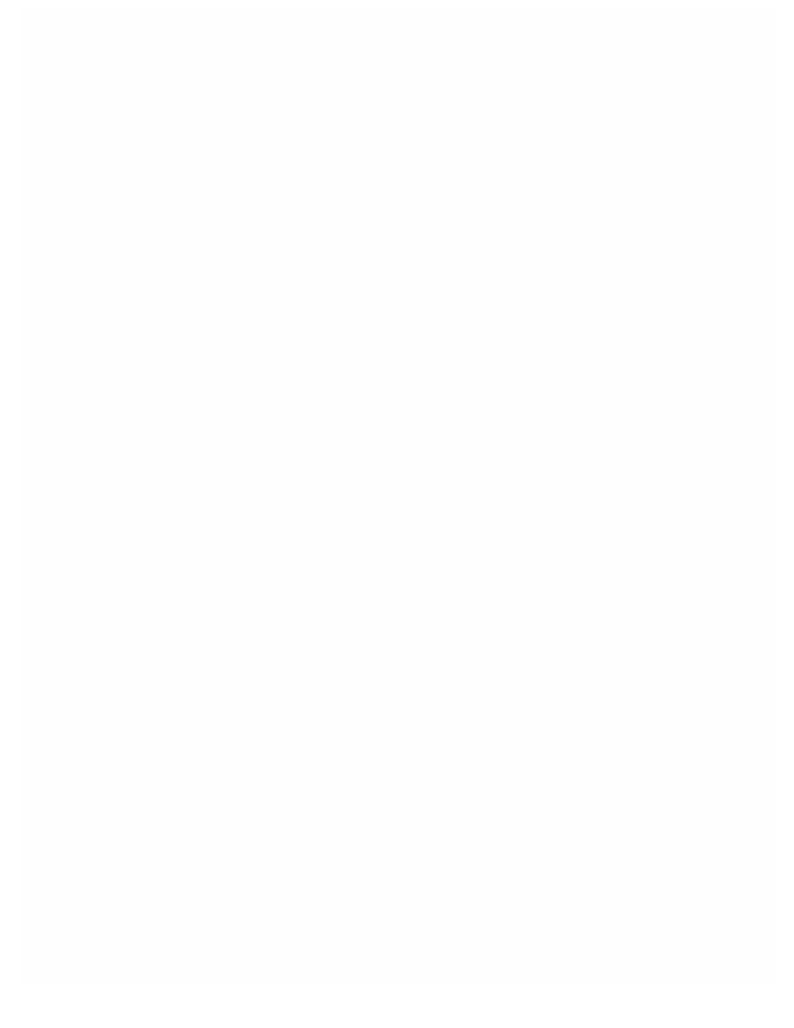

## موتاتو كياموتا

اگر مجرا شاعر مرشہ کو ہوتا ہے تو مجرے ریاضی دان کونلے کہددیے میں کیا مضا نقد ہے مجرے ریاضی دان کونلے اور کہدد بتا اس لیے مجرے ریاضی دان کونلے اور کہدد بتا اس لیے میں ہی بات کوئی اور کہدد بتا اس لیے میں ہی کیوں نہ پہلے کہدوں۔ اس طرح کی بات کوئی کہدد بتا ہے تو کوئی اربھی بیشتا ہے، جس کوئی کہد بیس رازائی کے زمانہ میں شرفا اس کی پروائیس کرتے ۔ پھر افساف تو سجیے قانیداور مجمع بول ہوا ہوتو شاعر یالیڈر دائے آپ میں کیے روسکتا ہے۔ اب اتن کی بات اور دوگی ہے کہ گرا امر شرک کی یا محرف کی ہے کہ گرا امر شرک کی یا موائے کی باتوں سے کہ کا اسلامر و کا موائے کے اس طرح کی باتوں سے بھی دونوں موجود ہے۔ اس طرح کی باتوں سے بھی دونوں خوب بنتے ہیں۔

اس کے بعد بھے یہ کہنا ہے کداب تک جتنی ہات کی گئی ہے وہ بطور تمید کئی تمہید سے تمی تمہید سے تمی تمہید سے نفس مضمون تک وی تخیفی کاراستہ موار اور واصلہ کم رہ جاتا ہے، یا فاصلہ طویل ہوجائے تو مضا اقتد خیس سفر آسمان ہوجاتا ہے، لیکن شی محسوں کرتا ہوں کہ فاصلہ اب بھی زیادہ ہے اس لیے ایک دوسری تمہید بہ شکل ایک حادثہ کے گؤٹ گڑار کرتا ہوں وہ یہ کداس سال کر مس میں ہماری ہونیورٹی شی دور اقعات ''آل انڈیا'' تم کے ہوئے ، یعنی کے بعدد مگرے آل انڈیا فلا سفیکل کا گریس اور شی دور اقعات ''آل انڈیا فلا شیکل کا گریس اور آل انڈیا میں میں میں میں جاری میں جیسا کہ آپ جائے ہیں اس ملک کی فضا

"آل الله يا" بوجاتى ب\_آل الله يا ايك توى تكلس ب جو بربح يس موذول بوجاتا ب، ببت عد شاعرائ تكلس كى رعايت عد شاعرى كرتے بين، ليذرائ تكلس سے اس زمانه بين شاعرى كرتے بين يام ن مجھ ليجے كرآل الله يا ايك طرح كامشهور و بحرب بيئترا ہے جس پر برهم بسخت، حليد ياسرشت والا تادر بوتا ہے ادرجو برطرح كى جنگ يا فكست كے ليے موذوں ي نہيں بكد لازى ہے۔

جیب افغال کرعر خیام اور باتوں کے ملاوہ زیر دست ریاضی دان اور فلن بھی تھا، لیکن اللہ ایک تم تہدیا تی ہے انقال کرعر خیام اور باتوں کے ملاوہ زیر دست ریاضی دان اور فلن بھی تھا، لیکن تہدیا تی ہے ان کیے آپ تھوڑے ساور میں گئے تھا تہدوں گا۔ تو میں عرض بیر کر ماتھا کہ تمام ہندوستان کے بیش ترجید فلنی اور دیاشی دان کی گڑھ میں بھی ہوئے تھے (اور ہاں بعض توگ ریاضی دان کوریاضی دان کہنا زیادہ پند کرتے ہیں ممکن ہے اس سے طبعت سے زیادہ ظرفیت پر زور و بیاضیوں ہو) اس کے ساتھ ساتھ بھے ہے بھی محسوں محتا ہے کہ بران کا کال اور ماہر طبقا قلنی بن جاتا ہے۔ چنانچر ریاضی ہویا فلند سائنس ہویا شاعری ان کے پہنچ ہوئے توگ بال خرش باز ند آید "کا حادث میں سے شروع ہوکر میں تم وجاتے ہیں" خبرش باز ند آید "کا حادث میں سے شروع ہوکر میں تی خروع ہوکر میں تو ہوتا ہے!

چنانچان فلفوں کودور سے دیکھنے قریب سے بھان اوران کے ساتھ کھانے پینے کا مجھے موقع ملا۔ اگر پہلے سے نہ معلم ہوتا کہ سابقہ فلفوں سے ہاتو میں ان کو پہلے ن نہ سکا ، اس کے کہ یا تو کھاتے دوت بات نہ کرتے یا بات کے کہ وہ بانکل ہمیں آپ جیسے تھے ہوائے اس کے کہ یا تو کھاتے دوت بات نہ کرتے یا بات کرتے وابت کرتے وابت کو اور کوئی نہ ہوتا تو اپ آپ کو کھو جھتے۔ کرتے دوت کھانے کلئے ۔ کا طب کو اکثر جبول جاتے ، اور کوئی نہ ہوتا تو اپ آپ کو کھو جھتے۔ ایکھے شعرا کے بارے میں فلفوں کا خیال ہے کہ دوا ہے زمانہ سے سرمال پہلے پیدا ہوجاتے ہیں۔ بڑے شعرافل فیول کے بارے میں کہتے ہیں کو قلنی بھی دراصل شعرای کی ایک تم ہے۔ البتدہ وہ بدائیس ہوتا تھیں رہتا ہے!

اب آپ خودانداز ولگاسکتے ہیں کوفلسفیوں کے ماتھد ہے ہے پر کیااثر ہوا ہاور عرضیام کا حشر محرے باتھوں کیا ہوگا۔ چنانچے سوال یہ ہے کہ آج عمر خیام ہوتا تو کیا ہوتا۔ بغیر سو ہے سجھے بچا ب تو بیدویا جاسکتا ہے کہ چوں کہ وہ شاعر بھی تھااور فلسفی بھی ،اس لیے یا تو کی سشاعرہ جی شرکت کرنی پڑتی اور معاوضہ پر جھڑنا پڑتا، یاس کوفلا مفیکل کا تحریس و میتھ میشکل کا نفرنس میں داخل کیا جاتا اور بھے سے ملنے کا افغاق ہوتا۔ بہت ممکن ہے اے ریڈ ہو پر تقریر کرنے کی دعوت دی جاتی اور مجھے اس ذسد داری سے سبک دوش ہونے کا موقع ملیا جو اس دقت بھے پر عائد ہے۔ اس طور پر آپ کو اس فکر سے بھی نجات ہوجاتی کر کس بات پر بنسیں اور بے دقوف نہ بئیں اور کس بات برخور کریں اور فلسفی نہ کہلا کیں۔

عرفیام کاهام تصوریہ کے در کدا اُبال تھا۔ شب دروز ست در شار پر اربتا تھا۔ ادھر کھے بیا نے بصراحیاں اور شراب کو فے چوفے برتن ہیں اور دوای عالم میں جو کھے بکہ جاتا ہے دہ رباقی بن جاتی ہے۔ فدا کا شکر تھا، دنیا کی بے ثباتی کا بعنا ول نشیں نقشہ کینچنا تھا اس سے زیادہ کھانے پینے اور بیش کرنے کی ترغیب دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر ہے کہ ہم سب مغربی مصنفین بالخصوص فٹر جرلڈ کے واسط ہے آشنا ہوئے اور خیام کو جس رنگ و آبک یعنی شراب دساتی کی ساتھ دائے ہی دیتا تھا۔ اس کے ساتھ دائے ہی دیا ہوئے ۔ شراب دساتی کی سرائی کی اس کے دائے ہی دور اس کے جس موٹی ہوئے کے شراب دساتی کی سرائی کی دور اس کے جس کہ دور نے کے بار کے جاتا ہے اور خیام کو جس کی اس کے دی علاوہ سلمان تھا اور خدار سول کا قائل، دو نماز پر حتا تھا، فریعہ کے بھی بجالایا تھا، مغفرت الی کی دی دور نے کے بارے میں بھی اس کے دی دیا بھی اس کے دی دیا بھی اس کے دی دی اللات تھے جود دسرے مکما کے اسلام کے ہیں اس کی وقت کے بارے میں آئیک فاضل نے بتایا ہے۔ خیالات تھے جود دسرے مکما کے اسلام کے ہیں اس کی وقت کے بارے میں آئیک فاضل نے بتایا ہے۔ خیالات تھے جود دسرے مکما کے اسلام کے ہیں اس کی وقت کے بارے میں آئیک فاضل نے بتایا ہے۔ خیالات تھے جود دسرے مکما کے اسلام کے ہیں اس کی وفات کے بارے میں آئیک فاضل نے بتایا ہے۔ خیالات تھے جود دسرے مکما کے اسلام کے ہیں اس کی وفات کے بارے میں آئیک فاضل نے بتایا ہے۔ خیالات تھے جود دسرے مکما کے اسلام کے ہیں اس کی وفات کے بارے میں آئیک فاضل نے بتایا ہے۔

بوعلی بینا کی کتاب الہیات شفا" کا مطالعہ کرد ہاتھا، جب واحداور کیٹر کی بحث پر پہنچا تو اس پر بیا اثر ہوا کہ چھ میں فلال رکھ کرا تھے کھڑا ہوا، لوگوں کو بلا کرومیت کی، چر نماز پڑھی، اس درمیان میں نہ چکو کھایا نہ بیا۔ آخر عشاکی نماز پڑھ کرسور ہااور تجدے میں بار بار کہنا تھا" فعدایا تو جات ہے کہ میں نے اپنی امکان جر تھے کو پیچانا ہو جھے بخش وے کہ بیری بیچان تیرے در باد میں بیراوسیا ہے۔ " یہ کہ کر بیطولی خوش نو انجیشے کے لیے خاصوش ہوگیا۔

خیام کو بھنے کے لیے ضروری ہے کہ سرسری طور پر اس کے بعض بنیادی تصورات اور معتقدات بھی آب کے سامنے بیش کردیے جائیں۔

خیام بالکل دوند تھاجو عام طور پر دومشہور ہے۔ دومتکلم مکیم بھی نہ تھا اور نہ فلسفی یا استعمالی محیم ، اگر تھا تو صونی تکیم ، اسی طریقہ کو دو پہندید ہاور صواب جانیا تھا، یہاں ایک بات اور یا در کھنی چاہے کرتفوق کی دوسمیں ہیں ایک ذہبی تصوف دومراظ منیان تصوف، ذہبی تفوف ہے مراد

ذہبی روح بینی اظامی وعجت زمد وتقوئی، عبادت وغیرہ ہے، اس کے بیروکوئی خاص محقیدہ نہ

در کھتے تھے، فلفہ ہے تا آشا تھے۔ ان کا مختلہ زندگی فرائنس ذہبی، اظام ممل اورخلق کی

خدمت تھا، دومری ہم فلسنیان تھون کی اس ہے مراوالہیات کے متعلق میسانہ خیالات رکھنا اور

فلاسفہ کی طرح ختک زندگی اختیار کر کے ان کی اظافی تعلیمات پر ممل کرتا ہے، پہلے تھون کی کا

مرکز خیال نبوت ہے، مینی وہ فضیت کا لمہ جوستی عادلہ لے کردنیا کے اس وفظام کو قائم کرتی ہے

اور امل ونیا کو طوفات ونیا ہے پاک کر کے حق تعالی کی طرف داوت و بق ہے اور وہ روحانی

قوتول سے تائیدیاتی ہے۔

دورى المرف السفيان الفوق بي بس كامركز عكست بي جي شي فلاسفواور حكما كا احوال كى بيروى كى جاتى بيد خيام كا تصوف في بين بكد حكيمان قاراس كي ماسنة انبياء كا احوال نبين بكد حكيمان قاراس كي ماسنة انبياء كا احوال نبين بكد حكيمان قارف قا اوروه خود المحال فلسفيان الفوق قا اوروه خود الكيم موفى حكيم قاداس كا عقيده مسلب اولى (First cause) يا فعدا برقعا جي كوده جي محض جحتا قادوه كالاستيان أن كى انتها معرفت كو جمتا تقاجي كا اقراراس في مرت وقت تك كيا معرفت كا ماست فيام وكالاستيان أن كى انتها معرفت كا تأكل ب، اس كا جر في بي استدلال برنيس بلك فلسفيان دولال برخي بي من باري كى دعوت ويتاب وه بحى في بين نبين بلك مع نان و استخدوب ك دام خيل بين بين بيك معان و استخدوب ك دام خيل الماسة وى كا مطابق بوده مي ناه يا دواكل بي بين جنت كا محسول يا فعدا كرا با خيل بلك ماشاده كرتا بي جي بين جنت كا محسول يا فعدا كرا بي خيل على ماشاده كرتا بي عن اشاده كرتا ب

روزے کہ جزائے ہر صفت خواہد ہود ۔ در حسن صفت کوٹن کد در روز جزا حشر تو بصورت صفت خواہد ہود 1

<sup>1</sup> ترجد: اس روز (روزقیامت عی) برامجانی کی جزاسط کی اور تباری قدر تباری کی کے صاب بوگ این اعرامی صفات بیدا کرنے کی کوشش کروداس لیے کرتبار اانجام تباری فوجوں کے مناسب ای دوگا۔

خیام پرشراب خواری کی تہت بھی عام ہادر عالباً یہ ای تہت کا تقرق ہے کہ خیام عام نظروں میں فیدولڈت پرست قراردیا گیا ہے، لین دا تقدید ہے کہ خیام کے خت سے خت دخمن فی میں اس کوشراب خواری سے ملوث نہیں کیا ہے۔ صرف ربا عیات کی عام جن میں بہت ی مشکوک الاصل ہیں، خیام کوشراب خوار نہیں قرار دیا جاسکا، تحقیقات سے بہت لگایا گیا ہے کہ جن ربا میوں میں شراب سب سے ذیادہ تیز وتر ہے وہ تمام تر مشکوک ہیں چینی خیام ان کا مصنف نہیں۔ بہر حال خیام کی شراب کیا ہے اور کیسی ہے ایک طویل بحث کی تاب ہے جس کا یہ موقع نہیں ، البت ایک جگہ خیام سے نیا ہے اس سلک کا اظہار یا سے لیٹے انداز میں کیا ہے ہینی ۔

ے خوردن من نداز برائے طرب است

ند زبیر نشاط و ترک و ین و آدب است

خواہم کہ دے ز خویشتن باز وہم

ک خوردان وست بودہم زال سب است ا مکن ہے بہال پہنچ کرآپ کا ذہن خالب کے مشہور شعر کی طرف خفل ہو:

سے سے خوض نشاط ہے کس زوسیاہ کو

اک گونسیہ خودی جھےون درات جاہے

اک گونسیہ خودی جھےون درات جاہے

ان حالات کومة نظرر کھتے ہوئے یہ حوال پیدا ہوتا ہے کدوہ آج موجود ہوتا تو کیا کرتایا کیا کہتا ہ آئے تھوڑی دیر کے لیے فرض کرلیں کہ کمی اخبار کے نمائندہ نے خیام سے انٹرویو کیا ہے جس کا ماحصل ہے۔

سوال: آپ کی ربا میات بهت مشہور ہیں ، اس کا کیا سب ہے کدآپ نے ارشادات عالیہ کے لیے ربائی کاوسلدافتیار کیا؟

خیام: بات ہے کہ جس طرح آج کل یااب سے پھھوصہ پہلے آپ کے بہال فزل کوئی شاعری کی زبان قرار یا گئ تھی اور بری صد تک اب بھی ہے۔ ای طرح ہمارے زمانہ

عراشراب والحمی فرقی کے صول کے لیے نیں۔ بیشر شاری کے لیے ہے اور شدوی اور اوب کوڑک
 کرنے کے یاصف۔

على دباق شاعرى كى زبان بن گئ تقى دباقى كورّاز بحى كهتے ہيں ۔ بچون اور مورتون كو يون بہت پند قاد آپ كوفرل على بيہولت بكر ايك عن شعر على ايك ستقل خيال كلم بوجاتا ہے اور برشعر على آپ مخلف جذبات كا الحباد كر كتے ہيں اى طرح برطرح كے جذبات يا سائل ہارے زبانہ على رباقى على ادا بوجاتے ہے ويگر اصناف تين على على ادا بوجاتے ہے ويگر اصناف تين على طبح آز مائى كرنے كے ليے فرصت اور ابتمام كی ضرورت بوتى ہي جس كوگ مخمل بين بو كئے ۔ چنا نچركم ہے كم وقت على بہتر ہا ت جس آسانى اور لطف مے فول كر كہ جاتے ہيں بم لوگ رباقى كہتے ہے، كور باقى كہنا اتنا آسانى اور لطف مے فول كوك ہواتے ہيں بم لوگ رباقى كو وى قبول عام نصيب قفا جو آسان دين غرل كو ہے ۔ فرق مرف اتنا ہے كوفرل كوكى كى جيسى على ادوو على تا اور على تا اور اللہ اللہ على فورل كوكى كى جيسى على ادوو على تا الوده اللہ اللہ كو يون قبول عام نصيب قفا جو اللہ نا نہ خوفرل نے جون كي ويون كي كوبين على ادوو على تا الوده اللہ كا داكن آلوده اللہ كون ہے يا خود فول لے نوو فول لے نا ہے كوبل كى تا ہوكى ہے ان سے دباقى كا داكن آلوده فيل ہے ۔ فول ہے يا خود فول لے نوو فول ہے کوبل ہے كوبل ہے كوبل ہے كوبل ہے كوبل ہے كوبل ہے كا داكن آلوده فول ہے ہو کہ ہے ان سے دباقى كا داكن آلوده فول ہے ۔ فول ہے ہوبل ہے کوبل ہے کوب

یمال یکی کرناستگار نے تطع کلام کرتے ہوئے پوچھا" کیوں بیردمرشد آپ کو ے خانے ،شراب، ساتی ،کوزہ اور اس فتم کے لوازم ہے خانہ ہے گساری ہے اس ورجہ شخف کیوں ہے کہ آپ ان کے بغیر آ گے ہوجے تی نیس؟" خیام نے جواب دیا۔" آپ نے سیج فر مایا، لیکن آپ فور کریں تو معلوم ہوگا کہ بیس ان ہے ہیئے کا نیس مطالعہ کا کام لیتا ہوں، ہے خانہ میر ہے زویک دنیا کا خلاصہ ہے۔ میں دنیا کے ہرفتیب وفراز کی تغییر ہے خانہ ہے کرتا ہوں آپ نے اسے ایک عارف شاعر کا شعر سنا ہوگا:

> بی تحوزی کے ہادر بی مجبونا سامے فائد ای سے رند راز کمبد مینا سجھتے ہیں!! 1

اصل بیہ کہ شاعر کی شراب، شرائی کی شراب نہیں ہوتی، دہ شاعر کی دعائے مغفرت مجمی ہے اور نعر و تحبیر بھی۔ شراب کا کمزور پہلویہ ہے کہ اس ہے آ دی فشار دہنی کا خوگر نہیں ہونے پاتا، اور بجائے اس للات کے جوسی عمل کا بتیجہ مووہ سنے اور عارضی سکر دسکون کا دل دادہ بن جاتا ہے، شراب انسان کوریاضت سے بازر کھتی ہے۔ حالال کرریاضت ہی دہ چیز ہے جو خیال وتجربہ ددنول کو ستوازی دستوازن رکھتی ہے، جوجذبات کو ہمواراوراراوہ کو استوارکرتی ہے جوانسان کو مستدو تھکم اور
اس کی فتو حات کو لا زوال بناتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کی جدیدترین اردوشاعری بیل
لا تیت کا بھی ستا فرو الیداور عارضی سکروسکون پایا جاتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح بھے لچھے کہ
انسان کو زندگی اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ وہ اس کو روزگار نہ پائے تو اپنے کو کھووے۔ زندگی کو
انسان نہیں بخشا گیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے آ دی کو کھتی ہے۔ بلکدانسان کو زندگی دی گئی
ہے کہ وہ اسے موڑے بنا ہے بھی م آ راستہ کر کے ایک باتی بغیرریا طب اور احتساب نفس کے
ہے کہ وہ اسے موڑے بنا ہے بھی جدیداردوشاعری یا جس نے ابھی تجربے کی منزل پوری نہیں کی ہے
مفتود ہے۔

نامانگار نے سوال کیا:"موجودہ اردوشا مری وادب کے تکدیک (سیلٹ پرواخت) سمبالزم (طامات) اوراس کے مقاصد وستعقبل کے بارے ش کیارائے رکھتے ہیں؟"

خيام:

حضرت وہلی بات اور اسلی بات تو یہ ہے کہ زندگی صرف شباب یا ہے ولی کا تام تیں کہ ہے۔ آپ کے جدید شعراز ندگی کی تخیوں یا پر ہنگیوں کو پیش بی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی بچ روی، یا کر وری کو معاف کر دیا جائے وہ علاج کے مثلاثی نہیں ہیں، بد پر بیزی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا شاعر زندگی کی عکا ی نہیں کرنا وہ زندگی کی رہبری کرنا ہے۔ آرٹ اظہار یا اعلان کے تضوی انداز کو کہتے ہیں، لیکن یہ شعرااس تخصوی انداز کا جواز نفس کے اطالبات میں ڈھو تھ صنا پہند کرتے ہیں۔ آپ کے اس ور میں افتیار کو جوآ زادی دی گئی ہے اس نے احر از کی گرفت کو بہت زیادہ ڈھیا کر دیا ہے اور بی اسب ہے کہ آئ جو چیز ہم افتیار کرتے ہیں دوسرے می دن اے نقس یا ناممل یا کر زک کردیتے ہیں۔ آپ کے ہاں شعروادب کے اس ایس جو بلد جلد رہے ہیں اس کا سب بھی بھی۔ آپ کے ہاں شعروادب کے اس ایس جو جو جو جیں اس کا سب بھی بھی ہی ہے۔

اردوشاعری کا موجودہ تلک سے انحواف کرنا کوئی اختراض کی بات نہیں ہے، لیکن محض تلکیک کا نیا ہونا بھی کوئی بڑی بات نہیں تاونٹیکداس بٹس اس کی صلاحیت نہ ہوکہ وہ اجھے شعر کہنے اور اچھے خیالات کو اچھے طور پر ڈ صالنے بیل معین ہو اگر سوجودہ اصناف پخن بیل بعض نے اسناف کا اضافہ ہوجائے تو کوئی مضا تقدیمیں، لیکن میں بھتا ہوں کداس صنف میں بعض وہ خاسیاں ہیں جو اردو خراوں میں بھی ہیں شانا ہا وجود اس کے سخت بجازی ہونے کے اس میں خیال بندی کا وہ شدید الترام ملکا ہے، جس نے اردو کے بعض نا مورشعرا کو بدنام کر دیا ہے پھر ہیا بھی ہے کہ بین بھی ہے کہ بعض بخت بندشوں کی وجہ سے فرال میں جو تعقید افغظی یا معنوی پیدا ہوجاتی تھی اس کوشاعری کے جدید اسلوب میں شہونا چاہیے کیوں کہ غزل کی بندشوں اور پابند ہوں سے جدید اردوشاعری اس کے قات کے آز ادکر بھی ہے اس کے اس میں وہ فقائص بھی نہ ملنے چاہئیں جواردوشاعری کے تقدیم اسکول میں ہیں۔

اس کے مظاور سمبالوم بوطہوم کی ول نیٹن ، جامعیت اور وضاحت بیل معین ہوتی ہے اور و بسا ایک خاص درجہ رکھتی ہے۔ اس کی حیثیت سکہ رائج الوقت کی ہے، جدید شاعری بس اور و بس ایک خاص درجہ رکھتی ہے۔ اس کی حیثیت سکہ رائج الوقت کی ہے، جدید شاعری بس سمبالوم بہت ہی تیجک اور پراگندہ ہے۔ اس پر دہ ٹھے تہیں جس سے اس کی تقدرہ قبت ہی تیب بلک اس کا مفہوم ہی منتیق ہو تکے۔ پھر سمبالوم کوایے مقام یا ایسے دافقات سے اخذ کرنا چاہیے جو بجائے تو دوائع ہوں اور اپنی وضاحت فورکرتے ہوں نہ یہ کہ جس کھوٹے کھر سے کو چاہا چلی بس السے اس سے بازاد بس اختیار بھا ہوتا ہے۔ مرتر اف کی ساکھتی ہے اور مال جہاں کا تہاں رہ جاتا ہے اس شاعری کا مقصد بی پہلے بتا آیا ہوں۔ رہا اس کا ستعقبل اس کے بارے بس پہلے کہ کہا جاتا ہے اس شاعری کا مقصد بی پہلے بتا آیا ہوں۔ رہا اس کا ستعقبل اس کے بارے بس پہلے کہ کہا کہا تھی جو نے کا امکان نیس اور میرے زدیک دنیا کا کوئی ادب، ادب کیے جانے کے قابل نیس تا وقتیکہ ہوں۔ اس بی حالی اور اقبال نہ جن یا کھی ہوں۔ اس بی حالی اور اقبال نہ جن یا کھی ہوں۔

ناستگار فيسوال كيا: "جناب والازېر بحث شاهرى كى بيروجد يد طرزى تقلموں كوفون كا بدل قرار نبيس وية اور نفون كواپنا حريف يحقة بين راس كيے فزل كى روشنى ميں ان تقلموں كا حائز ولينا درست نبيس ـ "

عرخیام: آپ نے می فرمایا۔ یمی نے بیہ ہاتمی پرسیلی تذکرہ کہددیں، یکن فزل کی جوگرفت اس دقت خاص دعام کی تخیل پر ہے اس کوؤ حیاا کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کوالیک ایک صحب بخن بردئے کاراہ نی پڑے کی جوفزل کا بدل ہو تھے۔ نامانگار: معاف فرمائے گاقطع کلام ہوتا ہے۔ آخراس کی ضرورت کیا ہے، خزل اپنی جگہ پراور بداجی جگہ بر۔ اس میں کیا قباحت ہے؟

عرفیام: کوئی قباحت نیس، جین دیکانیہ ہے کہ جو چیز بیش کی جادی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے

یا آپ اس کو کیا حیثیت دینا چاہے ہیں۔ اگریہ چیز محض خمنی اور تفریق ہے تو چرکوئی

بحث نیس اگر آپ یہ چاہے ہوں کہ قوم کا خدا آن دحران بدل دیں یا قوم کا حران و خدا ق

کس مین چیز کا طلب گار ہے تو پھر آپ کواس بات کا پید لگانا چاہے کہ وہ کوئی سے محتا صر

ہیں جن ہے قوم کا مزائی شعری بینا ہے۔ ہرقوم کا مزائی شعری جدا گاند ہوتا ہے اور ای

مزائی شعری کے مطابق ہرقوم خصوص صنف خن کا اپنے لیے انتخاب کرتی ہے۔ یہ بی کہ فاہر ہے کہ فزل آپ کی افراق شعری کی تر جمانی شروع ہے آخر تک کرتی رہی ہوا در اور ایس کے درات ہی کہ اور اطافت ہے اس لیے ذرائد کے

وی کہ اس میں بہت کائی وسعت ، درگار گی ، پھی اور اطافت ہے اس لیے ذرائد کے

ریجانات کے مطابق اس کے اسالیب بدلتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی

طوظ رکھے کہ بغیراس کی آ میزش کے آپ کا کوئی اُسلوب خن وہ مزونیس و بنا جس کے

آپ خواہش مندر ہے ہیں۔

آپ خواہش مندر ہے ہیں۔

ناستگار نے اُکنا کرسوال کیا: "اگرسوداوب ندہوتو پر فرش کرنے کی جرائت کروں کدیے جنگ عظیم کیا ہے، کیوں ہے اور کیا انجام ہونے والا ہے؟"

خیام نے مسکرا کر جواب دیا: "باشاہ اللہ آپ نے تو اظہار مطالب کے لیے رہائی ہے بھی ذیادہ مختر پیانہ وضع کرلیا۔ لاائی کے زمانہ میں لاائی پردائے زنی نہیں کرتے بلکہ لاائی کا تیاری میں معروف ہوتے ہیں۔ یہ جگہ عظیم کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی کارکردگی کا استحان ہے، یعنی انسان اپنی ترقیوں کے فشار کا خود محمل ہوسکتا ہے یا نہیں۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہونا چاہیے تھا، زندگی بھیشہ اپنی قدروں کو تو لتی پر کھتی رہتی ہے۔ کیا انجام ہونے والا ہے؟ اس کا حال اس سے تو چھے جواس کے انجام سے وکھیں رکھتا ہو۔ میں تو صعب جنگ میں کھڑا ہوکر سوال نہیں کرتا حملہ کرتا ہوں یا حملہ و کیسی دونوں کا حاصل اپنا انجام نہیں انعام بھتا ہوں۔ ساہے کرنیں سہتا ہوں۔ ساہے کرنیں

از برکششیرز تدسکه بنامش خواند! خیام کے تیوراس دقت بجوا پے نظر آئے کہ ناسد نگار معمولی مراسم اخلاق بھی بجاند السکا اور اپنی جان لے کر بھا گا، اور واقعہ یہ ہے کہ ش بھی آپ سے بچھای طرح رخصت ہونا جا بتا ہوں۔

(ال تقريم خيام كم معتقدات خصوص علام سيدسليمان عدى صاحب بالقابدكى عالمات تعنيف خيام سے ماخوذ وستقول بيس) رشيدا حممد بق (مطبوع أن حكل فردري 1942)

...

# کیے کہوں کہ باز آیا محبت سے

موال یہ ہے کہ بی کی کی کہوں کر جبت ہے باز آیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بی مجت ہے

ہاز ندآیاتو آپ بر اکیا کرلیں گے؟ ظاہر ہاس جواب ہے آپ مطبئن شہو ہے ہوں گے فا کف

یقیقا ہوں گے۔ اس جواب نہیں شامت کہتے ہیں، الی شامت جس میں جتا ہونے والے نہ

عاشتی ہے باز آتے ہیں اور نہ وہری ہے شرماتے ہیں۔ اس موال کا دومرا پہلو یہ ہے کہ جس مجت

ہے ہاز آئ وں جب مجت جھے ہاز نہیں آتی اے شامت ہی شامت کتے ہیں۔ یعنی شامت

برائے شامت، ادب اور زعری اس کے علاوہ ہیں، جی ن رافعہر ہے ایجی ہری شامت اور آپ کی

معادت مندی کو اور بہت ہے مرائل مے کرنے ہیں مروادادی کی فاطر نہ کی رقی ہوگی من فاطر کی ۔

معادت مندی کو اور بہت ہے مرائل مے کرنے ہیں مروادادی کی فاطر نہ کی رقی ہوگی من و مال کے

مجت سے بازآنے کا ارادہ میں نے کمی حادثے کی بناپر کیا ہے یا تفض میں وسال کے تقاضے ہے جوردم عوب ہوکر یا اخلاق وافلاس کی بناپر اس کا فیصلہ تو آپ فرصت ہے کرتے رہے گا فی الحال بھے ایک اعتراف کرنے و بیچے جس پر میرے نزدیک ازل سے مجت اور اس سے باز آ نے ندآنے کا مدار چلاآر ہاہے۔ وہ بیہ کدونیا میں ہے فرض و ہے متصد کی بھی نہیں اگر ہے تو بس از نا اور ایسا کہ اس سے میرے اصول کو کھا ووزیا وہ تقویت کی تی ہے۔

ید بات بی نے صرف برائے بیت نیس کی ہے کو برائے بیت کا بھی ایک مقصد ہوتا ہےاور بھی بھی بیری سے آڑے وات کام آتا ہے۔فرض ومقصد کا سئلہ بردا وجید وسئلہ ہے خواہ فرض ومتصد خود کتنے ہی واضح کیوں نہ ہوں پر مسئلہ جتنا مختلف نیہ ہاس کا بھے آپ ہے پکو کم
احساس نہیں ہے۔ خاص طور پر جب مجت بھی جذباتی چیز کی فی حیثیت زیر بحث ہوا ممکن ہے
آپ کو بھے ہے اختلاف ہو۔ مجت جس ہوں بھی اختلاف ہو جایا کرتا ہے۔ جس اختلاف کی قدر
کرتا ہوں، اکثر بھے اپنے آپ ہے اختلاف کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور بھے یہ کہنے
عس بھی باک فیص کراس اختلاف میں بھے فئلت ہوئی ہے اور اپنے آپ کو فتح۔ بہر حال میرا
عتر دیہ ہے کہ فلصا شافتلاف منافقا شافقات القات ہوئی ہے اور اپنے آپ کو فتح۔ بہر حال میرا

یمان دوائی ہے متعدیا انجام کا شقا۔ میں باتا ہوں کہ بر ساور آپ کے مطاوہ
ستعددانجام کے کاروبار میں بیتر سے مدد کھانے کے قائل شدرہ گئے ہوں گے اور ان میں ایے
لوگ بھی بیتین شائل ہوں گے جن کا منہ ہیں و کھنے میں فاصادیداروہوگا۔ اس سلسلہ میں آپ نے
بہت سے اصول پڑھے، سنے یا سوپے ہوں گے اور اس وجنی قر نطبنے کے دور ان میں آپ کو بچھ
شامروں یا تفاف داروں کی حمیت بھی فعیب ربی ہوگی تو مجت کے بارے میں آپ نے کوئی شہ
گوئی دائے بھی ضرور تائم کی ہوگی جو بہاس نی صدی میں ہوگی تو مجت کے بارے میں آپ نے کوئی شہ
کوئی دائے بھی ضرور تائم کی ہوگی جو بہاس نی صدی میں ہوگی۔ البت جو بات آپ کی بچھ میں نے آئی
ہوگی اور بری بچھ میں تو بالکل نے آئی وہ یہ کر مجت جس کی اجارہ داری شامروں نے لے رکھی ہوگی اور میں کے جست دونوں
آس محبت سے اتن مختلف کیوں ہے جس کا روائ بھلے مانسوں کوشامروں سے معاصدہ کر تی
صورتوں میں بیکساں ہوتی ہوفر تی مرف اس دوئیہ کا ہوجو بھلے مانسوں کوشامروں سے معاصدہ کر تی
ہواور رکھتی ہے۔

انجام یا متصد کے بارے میں ایک بات اور گوش گزار کرنا جا ہتا ہوں وہ یہ کہ ذاتی طور پر میں مجت ہی تین ہوا ہے فن کا معصد کے ملا حدہ نہیں و کی سکتار ہوں میں فن برائے فن کا تاکن خرور ہوں اورا سے ایک خاص تم کی فی معراج بھی بجت ابوں بھی نیان اس کے باوجود میں کی الیے فن سے واقف نہیں جس کی پر داخت خلا میں ہوئی ہواور جو محض خلا سے مروکار رکھے! برا عقیدہ تو یہاں تک ہے کہ خود روحانیت ایک جیئت ہوتی ہے اور ست و رقبار بھی! افضل واعلی روحانیت ما تھی ہوتی ہے اور ست و رقبار بھی! افضل واعلی روحانیت ما دو می کی یُر خلوص تجیراورا می کو بر سے ، تر تیب دینے سے بیدا ہوتی ہے اور ایک شوس کے حدال کی جرکی قوت کتنی ہے اور کیا بھی اس کے حدال کی جرکی قوت کتنی ہے اور کیا بھی اس کے حقیقت کی طرح بھیائی ہی اس طرح جاتی ہے کہ اس کی جرکی قوت کتنی ہے اور کیا بھی اس کے

طقد ار ش ب، ای بناپر میں جھتا ہوں کرنی کتابی سیال اور اُن گڑھ کیوں نہ ہو، امام فن اُ سے
ایک خاص شکل اور رفتار وے کرایک خاص ست بیں ڈال دینے سے باز نہیں آتا۔ اُسے آپ
اخلاق و فر ہب کہیں یا حسن شناسی وحسن آفرین نمیشدلو ہے کے ثراد سے کی طرح اس مشناطیس
سے ہم آفوش ہونا چاہتا ہے جے غایت کہتے ہیں اور جوزین مشناطیس کی طرح اس محقیم الشان
زعدگی کا مرکز ہے۔ مجت اُس مشناطیس کا نام ہے جونی کو غایت سے اور زعدگی کو متصد سے مربوط
اور مصل رکھتا ہے۔ فن اور غایت کا برشتہ جب بھی ناہموار اور ناموز ول نظر آ سے بھے لیے کہ
معاطر مجت کا فیس بوالبوی کا ہے۔

مجت اور بوالبوی کے ای اصول پر خودمیت کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، اور ہیں۔ یعنی
خادم اورعاشق خلوم دہ ہے فرض بی ہیں جواب کی بھی طلب نیس بوتی اورعاشق وہ جوفرض نہ بھی
عالی بواب کی محتی ضرور ہوتی ہے۔ ایک کی نظرائ ہے یا ہرکی ہیں یا پیڑ پر ہوتی ہے
دوسراخودا پناانعام ہے۔ بی خلوم اورعاشق ہی کے بارے ہیں کہا گیا ہے۔ '' دوست یا ل کم ہیں اور
بھائی بہت 'اس کا مطلب نیس ہے کہ عاشق کلام نہیں ہو سکتی یا خلوم ہیں حشق کی شان تا بید ہے۔
محصود صرف بی بتانا ہے کہ ایک سے ہی جن باز آنا عالم بتا ہول انتخابی دوسراخود جھے ہے باز آنے کا تھیتہ
کے ہوئے ہے، لیکن یہ معیب صرف میری فیس ہے۔ سنتے ہی خلوم کا لیکال عالم گیر ہا اور اب تو خود
جنتا کا ل ہے حشق کی اتنی ہی افراط اور سل کچھ ہوں پڑتا ہے کے حسن ایک تو حشق براد اور اب تو خود
حشق کو بھی حسن کی اتنی ہی افراط اور سل کچھ ہوں پڑتا ہے کے حسن ایک تو حشق براد اور اب تو خود

وال ده فرور و مؤود نازیال بیر تجاب پاس وشع راه ش بم لیس کهال، برم ش ده بلات کیول ا

اب آپ ہی موچئے کہ جب مجت کی ادقات راہ میں ملنے یا بڑم میں بلائے جانے پر مخصر ہواور پر منصب بھی اس محقق نماحس نے چیس لیا ہوتو الک مجت سے باز آنے کے علاوہ بندہ بے جارہ کو اور چارہ ہی کیا! چنا نچے انجام وہی ہوتاہے جومشق وعجت میں ہرنیاز مند کا ہوتا جا ہے اور ہوتا جلاآ یا ہے بعنی اکثر شادی ورشد ہزاری!

<sup>1</sup> مزامال

#### شامری کے بارے بی او کھند کبنائ بہتر ہے بقول فضے ۔ انظے وقول کی ہے پیرزاے پھوند کو ا

کین جہاں تک بیزاری کا سوال ہے، مجت کے سلط میں اے نظرانداز کر نامکن نہیں، بیزاری کا فارسولا ہے کہ انسان کن حیث الوقات ہویات ہو آئے ہوئی خودم کو کا کنات ضرور ہیں اور چوں کد مرکز کا کنات ہونے کی حیثیت چوں کد مرکز کا کنات ہونے کی حیثیت سے بیچن سنم ہے کہ کا کنات ہوئے وہ مرول کی ہو حاصل ہمیں ہوئی چاہیے۔ یہ فارسولا ہوں قو بالک فیک ہے، جین اس تھیر میں اک صورت قرائی کی ایک مضمر ہے جس نے ایک طرف تواس فارسولے کے مارسول کی ایک مضمر ہے جس نے ایک طرف تواس فارسولے کے ایک طرف تواس

جی ہرانسان کے افرادی طور پر کرنے یامر کو کا نکات ہونے کو بھی جسلیم کرسکتا ہوں اور
کر تاہوں۔ زندگی کے تمام داستے تعقف چونے ہوئے دائروں کی شکل میں ووڑتے رہے ہیں
اور صلائہ نگاہ سے حیڈ نظر تک وائروں کے اس لا متمانی سلسلہ کو میں نے بھی و یکھا اور محسوں کیا ہے
اور اس اختبار سے میں ہرانسان کو اس کا حصہ یا جیسا کر اگر یزی کی ایک شل میں کہا گیا ہے
شیطان کو اس کا حق دے سکتا ہوں ، لیکن اپنے مخصوص چونے بوئے وائرے کا مرکز وجور ہونے
شیطان کو اس کا حق دے سکتا ہوں ، لیکن اپنے مخصوص چونے بوئے وائرے کا مرکز وجور ہونے
سے معنی نہیں ہیں کداور جبتے وائر سے یامرکز ہیں وہ ہمارے گروطوان کرنے لگیس اور اس میں جو
معنی نہیں ہیں کداور جبتے وائر سے یامرکز ہیں وہ ہمارے گروطوان کرنے لگیس اور اس میں جو
معنوں میں لے رہا ہوں جس میں ووات و شہرت سے لے کر حسن و مشق تک کے ساد
مراحل آ جاتے ہیں اور ان میں سے ہرایک کی صعیب یا لئنت میں ہے کہ ہم اپنی آ سائی اپنے
مراحل آ جاتے ہیں اور ان میں سے ہرایک کی صعیب یا لئنت میں ہے کہ ہم اپنی آ سائی اپنے
مسائل اپنے مغروضے یا خواہش کو سب سے پہلے رکھتے ہیں اور چاہے ہیں کر دنیا کے اور تمام
مسائل مغروضے یا خواہش کو سب سے پہلے رکھتے ہیں اور چاہے ہیں کر دنیا کے اور تمام
مسائل مغروضے یا خواہش کو سب سے پہلے رکھتے ہیں اور چاہے ہیں کہ دنیا کے اور تمام
مسائل مغروضے یا خواہش کو سب سے پہلے رکھتے ہیں اور چاہے ہیں کہ دنیا کے اور تمام
مسائل مغروضے یا خواہش کو سب سے پہلے رکھتے ہیں اور چاہے ہیں کہ دنیا کے اور تمام
مسائل مغروضے یا خواہش کو سب سے پہلے رکھتے ہیں اور چاہے ہیں کہ دنیا کے اور تمام

آپ نے دو دا تعدیق سناہوگا ، ایک مفلوک الحال ، شاعر صورت اور عاشق صفت بیا علان کرتے پھرتے تھے کے ان کی شادی بادشاہ وقت کی اڑک سے ہونے والی ہے اور سعا لمہ پچاس فی صدی

ا گلے دلتوں کے ہیں پرلوگ تھیں چھند کھو جو ہے وفلہ کواند و دریا کہتے ہیں سرزاغالب

<sup>40</sup> July 1

ا مجھاور کرے، بلنداور پست، مین وقیع عی انتیاز کرکے ایک ہے مجت اور دو ہر سے
سے فرت کر نا انسان کا سب سے براحق اور زعدگی کا اعلیٰ ترین تصور ہے جس طرح محل مندول
کے لیے کہا گیا ہے کہ ہرا تھی چیز ان کا کھو یا ہوا سر بایہ ہے دوا سے جہال بھی و یکھتے اور پاتے ہیں
اپنی ہی چیز بحد کر آٹھا لیتے ہیں ای طرح انسان کی عینیت و شرافت کا تفاضا ہے کہ جہال کہیں بھی
من و فو بی د یکھے فواہ گوشت بوست میں یا خیال وروح میں اسے اپنا سے اور اس کی مفاهت اور
قد رومزلت اور تفقر ہیں ہی کوئی د فیقد آٹھا ندر کھے ، لیکن سے ہوتا ہیں ، ہوتا ہے کہ اچھی چیز کو دیکھ کر
دومزلت اور تفقر ہیں ہی کوئی د فیقد آٹھا ندر کھے ، لیکن سے ہوتا ہیں ، ہوتا ہے کہ اچھی چیز کو دیکھ کر
دویا جائے اور وہ ماصل اس لیے ہیں کرنا چاہتا کہ دواس کو اس سے کس طرح جو اس کے سیا طور پر برت سکا ہے بلکہ تحقیق شعور می معرف دوتا ہے کی اور کی بجائے صرف اس کے تھر ف میں
طور پر برت سکا ہے بلکہ تحقیق شعور می معرف دوتا ہے کی اور کی بجائے صرف اس کے تھر ف میں
ہور پر برت سکا ہے بلکہ تحقیق شعور می معرف دوتا ہے کی اور کی بجائے صرف اس کے تھر ف میں
ہور سے اور عام طور پر قابل قدر ہے اس لیے کسی اور کی بجائے صرف اس کے تھر ف میں
ہور واں کا انباد سے لیک گلیت ہوئی چاہیے۔ ایک خود پسند تر یس کی طرح وہ بہند کی ہوئی تما اس کے تو ایک کیا ہے اور دواس کی مگری ہوئی تما اس کے تور کیا تھا کہ دور کی خود پسند تر یس کی طرح وہ بہند کی ہوئی تما اسے چیز وں کا انباد سے لیک گلیت ہوئی چاہتا ہے اور دی کی خود پسند تر یس کی طرح وہ بہند کی ہوئی تما سے چیز وں کا انباد سے لیک گلیت ہوئی چاہد کی اور کی میں کو بردیا ہے کا خیال بعد میں کرتا ہے پایالکل

نیس کرتا ایر مرض محبت کا سب سے برا خطرہ اور اس کی سب سے بری برتوفیق ہے، و نیا کی
شامت ربہتر ہے کہ یہاں اچھی اور اعلیٰ چیزوں کی کی یا فقد ان ہے۔ و نیا میں سب پھی موجود ہے
اور از ل سے موجود چلا آتا ہے۔ ایکی چیزیں جن سے محبت کی جاسکتی ہے اور محبت کو لا زوال
مر توں کا سرچشہ بنایا جاسکتا ہے جس سے ابد تک سکون اور خوش دلی کی چوار پڑتی رہے، لیکن سے
مجت، خود فرضی وخود پرتی سے نیس، دل کشادگی و دل سوزی سے پیدا ہوتی ہے سے کا روہا رفیس،
ہنر کی دین ہے اضا کی دین بھی۔

یبان تک آپ نے مجت کی ان کرشر کاریوں کا مطالد کیا جن کا تعلق عشق وحن سے
محض پر ہنا کے شعر تھا۔ اب ذراہ یجی سنے کہ اس واحد متکلم فرزید آ دم پر مجت بنانے کے بہانے
اور اس کے واسلا ہے کیا گر رتی رہتی ہے مثانا کسی نے میرے حال پر ترس کھانے اور ساتھ ہی اپنا
حالی زار سنانے کے بعد جھ سے قرض کی فریائش کردی۔ کوئی میرے او بی کمالات کی شان می
رہزید پڑھ کر یا نیا مرشرہ بھی سے اپنے "کام بلافت نظام" پر مقدر تھوانے پر محر ہوا ، اور کی
پردگ کو بچھ اور نہ سوجھی تو میری خدسے خلق کا ، تو م یا خدا کی طرف سے صلا دینے کے بہانے ، اپنی
کسی اولا وزید کو میری شاگر دی میں دے گئے یا اگر آ ہے شاگر دی کا شرف پہلے سے حاصل ہے تو
فیس اور استحانات کے انتظامات میری شفقت کے بیر دکر گئے۔

بیراطل قو بھے کھے ہیں، ظاہر ہیں، بکن ان ب بے بردھ کرایک مرطدوہ ہوتا ہے
جے تہید کہتے ہیں اور جواس حم کی مؤت افزائی ہے پہلے ایک ہاں نا ہے کی شکل ہی بیش ک
جاتی ہے جس کو پڑھ کریاس کرنس مونا ہونا ہویانہ ہوشل ضرور ماری جاتی ہے اور بدھوای کے اس
عالم میں ان کی مجت اورا ہے خلوس دولوں کے آ داب بھول کر میں جلد ہے جلداس طرح حای بھر
لیزا ہوں گویا جب تک وہ کام نہ کرلوں گا جم و جان کا کوئی افتیاری یا اضطراری مطالب اوا نہ
کروں گا۔ دراصل جب می کسی ایسے بلائے جان ہے بچھا چیز اکر بھاگ رہا ہوں اس وقت
آ ہے جمع معنوں میں اندازہ لگا سے ہیں کرمجت ہے کس طرح باز آیا جاتا ہے۔ رہا گزرنے کا سوال
تزیبرحال 'فرزید آ دم' کشمراء جو بھی پڑتی ہے دوگزرتی جاتی ہے درنداس گزر بھنے کا اس وقت پورا

"چکل سے مرے دل میں لیے جاتا ہے کو لی"

کہ ش ان خطرات سے محفوظ نیس ہوں۔ محفوظ قود نیا ش کوئی جگر نیس کیا جب چلتے چلاتے اور کوئی نمیس قویدریڈیو والے ہی ادھراُ دھر کی با تو ل ش آئندہ کس دن کے لیے جای مجر لیس اور سند کی ہیہ نوعیت ہوجائے۔ کیے کہوں کہ بازآ یا مشقق ہے!

خیرر ید یو کا اور بیر امعالمه تو گیر بھی ورگز رکیا جاسکتا ہے، لیکن مجت کے اُن دم بھر نے دالوں کے بارے بھی آپ کی کیا دائے ہے جو شروع کی چیز ہے بھی کریں فتم بھیشہ کی نہ کی ۔
''عرض مطلب'' پر کرتے ہیں۔ بہر حال ان تجر پات کی فوجت ممکن ہے آپ کو کم، بیش تر ذاتی معلوم ہو، لیکن اس کا بھی خیال دکھے کہ ذات کا مجود صفات ہونا صوفیوں کی اصطلاح بیل فیس انسانوں کی ایک فتح بھی ہے جو اس نے کا نکات پر حاصل کی ہے بیادر بات ہے کہ ایک طرف تو میری تنہاذات ہوادردومری طرف آپ کی ساری صفات!

آپ کو ایادہ وکرنہ یادہ و استان کفتگوری میں میرے منے فکل کیا تھا کہ میں مجت

ہے باز آؤں جب مجت جھے ہاز میں آئی انکا میں بہت کا انکن مسرانہ ابا تیں آگئی،
میں مجبی مجول کمیا اور آپ نے بھی کہیں نیس ٹوکا۔ بات جہاں کی تہاں رہ گئی کہ باز آیا مجت ہے!
موس کا ایک شعر سنے جواس موقع پر شاید چہاں نہیں ہوتا، کین اے آپ کمی نہ کمی اور کہیں نہ
کمیں چہاں کرنے پر مجور ہوں کے منہوم شعر کا یادر کھنا ہے مواقع تو آتے ہی دہے ہیں۔
توکیا کرتا کہ کریر ہات برنا می تجہارانام لینا تھا

(نثريد-25/فير 1942)

...

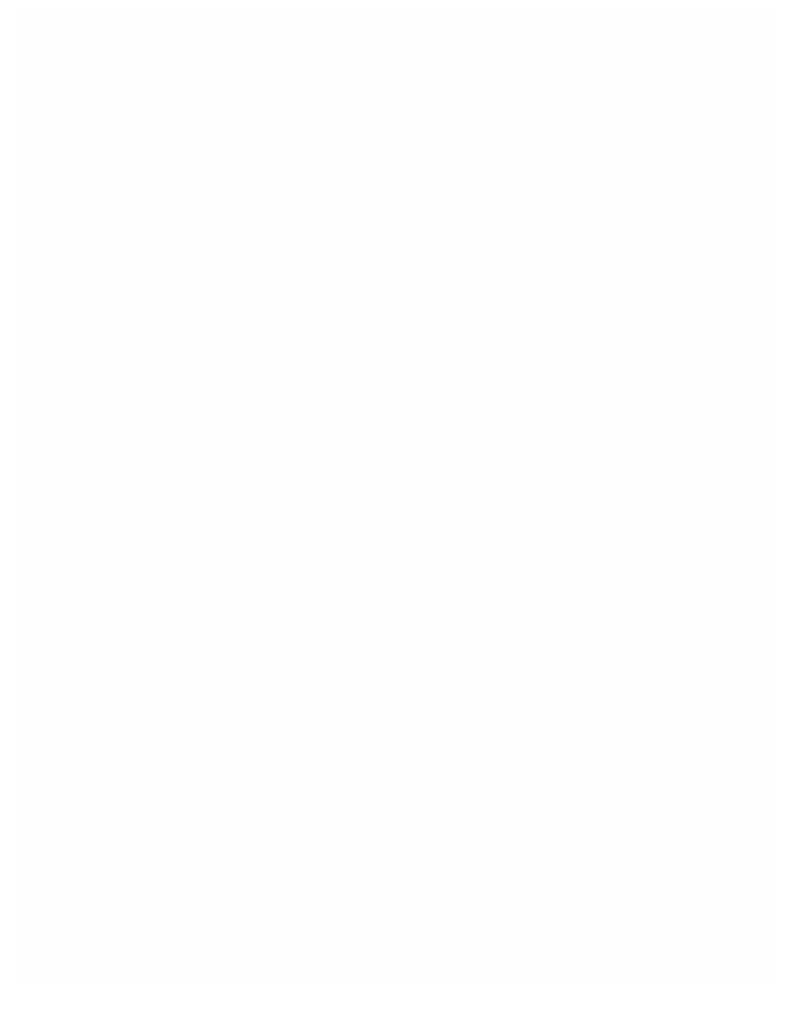

### جينے كاسليقه

چینے کی عادت سب کو ہوتی ہے سلیقہ کی کوئیں ہوتا، جن الوگوں کے بارے یم کہا
جاتا ہے کہ وہ سلیقے ہے زندگی ہر کرتے ہیں درام ال دہ سلیقے ہے جیئے نہیں، سلیقے ہے کی مرض
یں جاتا ہوتے ہیں۔ زندگی ہی کی ایسا معلوم ہوتا ہے جیئے ہرفض سلیقے ہے کی مرض جی جاتا ہو
ادر پرشایدایسا مرض ہے جس جس جالا ہوئے بغیر زندگی کا پورالطف حاصل نہیں ہوتا۔ ایک صاحب ہیں
جو کھا تا کھائی نہیں کتے ، جب تک وہ اور ان کا بیراوقت اور کھانے کے مقررہ کیڑے نہ بہاں ہولے
چاہ ان کو کھانے پر دیکھنے والا کوئی نہ ہواور چاہ وہ ایسے مقام پر کیوں نہ ہوں جہاں ہولے
عام کی کی شریف آوی کا گزرنہ ہوسکتا ہو۔ میرے ایک دوست فینس ٹور ناصف جس فائل تک
کی کی شریف آوی کا گزرنہ ہوسکتا ہو۔ میرے ایک دوست فینس ٹور ناصف جس فائل تک
تک لی تھی۔ چلون جتی صاف تھی کیش آتی ہی بھی۔ دوست نے فائل کھلئے ہے انکار کر دیا اور
تک اس بنا پر کہ جس فوض کو فینس کے کیڑے پہنے کا سلیۃ نہیں ہے، اس کے ساتھ فینس کھیاتا
شریفوں کا کا م نہیں۔ چنا نچ نہایت سلیقے اور شرافت ہے والی تشریف لاے اور تریف نے کپ

عام طور پردیکھا گیا ہے کہ ہم زندگی کے بعض بڑے اہم سائل بیں بھی اکثر بے تکلف کوئی ندکوئی ترمیم کرڈالتے ہیں ایکن فردگ سائل میں بڑے اصرارے کیسر کے فقیر ہے رہتے ہیں خدب واخلاق کی بری سے بری قدروں کو سطاب کردیے بی ہم کو تا تل فیس ہوتا ، لین ہم لو فے
اور لئیا بی خفیف کی ترجیم یا مصالحت گوارافیس کرتے۔ اے ہم زندگی کا سلقہ بتاتے ہیں۔ سلیقے
میں جینے کے شاید یہ معنی ہیں کہ جس کام کے جوآ داب مقرر ہوں ان کوزندگی بی ای طرح سے برتا
جائے کی اور طرح سے فیس ۔ یہ بات ٹھیک ہویافیس میر سے زدیک اس سے آدی بھلے بانسوں
میں جینے کے قابل فیس دہ جاتا ۔ سلیقے سے جینے والے اکثر از کاررفت پائے گئے ہیں۔ ان کی زندگی
مرورطویل ہوتی ہے، لیکن دہ فوش خداتوں کی اچا تک موت کا اکثر باحث ہوتے ہیں۔ سلیقہ ی

مرے سلیقے سے میری بھی عبت عمل تنام عمر عمل ناکامیوں سے کام لیا

میراورائ قبیل کے دوسرے بوے شعرا کا ایک کال یہ بھی ہے کہ ذہن میں جو خیال آئے اس کے لیے ان کے برگل اشعار ال جائیں مے میرا خیال ہے کہ میر تمام عمر سلیقے کے مرش میں جٹلا رہے جیسا کداس شعر میں اٹھوں نے فودا عمر اف کیا ہے۔ اُنھوں نے ناکامیوں کو محبت کرنے کافن بنالیا۔ میرنے عاشق میں اتنا سلیقہ نہ برنا ہوتا تو دو محبت میں بھی ناکام ندر ہے۔ وہ سليق سنائي المحتاج المحرة طرح سليق ايجادكرة شعيت كاكام بحي قو آخركام كان الا المرآب قو الموتاع المحتاج المحتا

خون جگر کی فویت آئی۔ دوجاد کم جروں کوایے دخم کے کرسب بھا گ کرے ہوئے اور سید ہے دارالحلافت آپنچے۔ بادشاہ کو برا تنجب ہوا۔ ان سے جواب طلب کیا تو انھوں نے دست بستہ التماس کیا کہ جبال پناہ اہم دگ پٹھاد کے کرخون بہاتے تنے ان کم بختوں کوخوں بہانے کا سلیقہ فیس آؤٹاؤ کی فیش دیکھتے مار فیٹے ہیں۔ بادشاہ تی میں قو بہت یہ ہم ہوا، لیکن چوں کہ ان کا سکانتا ب میں اجبال بناہ "کے سلیقے کو خل تھاس لیے ان کو خاص متم کی خلعت سے سرفراز فر ماکر ملک کے ایک کوشے ہیں بہادیا۔

برسوقع ناوگا گریلیقے کونی شریف یہ آپ کوایک چیٹم دیدا تقدیمی سناووں۔ مت ہول میر ایک فان صاحب ہے جن کا کوئی فرضی نام بھی جس وضع کرنائیس چاہٹا اس لیے مکن ہے کہ بی نام کی فاصلی نام ہواورا ہے اصرار ہوکہ جرار و یے تخن اس کی طرف ہے اور بیدو متام ہے کہ جہاں بڑی آسائی ہے تعزیرات بندگی کوئی سلیقے کی دفعہ بھے پر عائد کردی جائے اور مثام ہے کہ جہاں بڑی آسائی ہے تعزیرات بندگی کوئی سلیقے کی دفعہ بھے پر عائد کردی جائے اور عمل کی سلیقے ہے جس اپنی جان نہ بچاسکوں۔ خان صاحب نے زیادہ جفائی، خاصوش اور طاقت ور آدی اس اس جسے زیادہ جفائی شام اس اس اس بھی جس کی اور ہاؤی (Power House) ہے جس کہ آشانا، اور ساخت کی خان ایک ہوتا تو خان صاحب ہے رجوع کیا جاتا۔ چلم تمباکو پر خان صاحب ہے درخت گرانا، ساٹھ پکڑنا ہوتا تو خان صاحب ہے رجوع کیا جاتا۔ چلم تمباکو پر خان صاحب ہے سارے کام کردیتے ۔ تھے کی گڑا کا مور تی ان کود کی پا تی تو گالیاں دیے تگئیں اور نے پاجاتے تو سارے کام کردیتے ۔ تھے کی گڑا موں تع یہ دیے لاکوں کا کھتا ہے تھو سے پھر آ۔ سرے پا ڈی تک ان پر لد جاتے ، اور یہ اپنا کر بلی چیخ ہوئے کی گڑا موں کا نظارہ کیا ہوگا۔

یرسات کا زمانہ تھا، جم افتی کی تقریب تھی بہتی کے اکھاڑے میں ہاہر کا کوئی ناسور
پہلوان آیا ہوا تھا جس نے بدی بدی بحثیاں ماری تھیں۔ آس پاس کی شہرت پھیل چکی تھی۔
خال صاحب بھی بجوم دیکے کرچنی گئے۔ بچول اور بے قطروں کی بن آئی۔ سب نے خال صاحب کو
اس پرآبادہ کرلیا کدوہ نو دارد پہلوان سے مشتی لڑ جا نیم۔ خان صاحب اپنی مضبوط نجیب الطرفین
اس پرآبادہ کرلیا کدوہ نو دارد پہلوان سے مشتی لڑ جا نیم۔ خان صاحب اپنی مضبوط نجیب الطرفین
مریلوگاڑ سے کی مرز کی اور گھٹوں سے اوپر دھوتی سیت اکھاڑے میں اُڑ پڑے اور ناریل سے
مش لینتے ہوئے گردوہ بیش پرنظر ڈائی اور بوئے ، ''کون سالا الرائا ہے'' بہتی کے ثفات نے
خان صاحب کو زیادہ یارلیسٹری الفاظ استعال کرنے کی تلقین کی اور درخواست کی کے مرز کی اور

وحوتی آتار کرماف تفود پر اکتفا کی جائے۔ بچوں نے ایک فعرہ نگا کرخان صاحب بروحاوا بول دیادرچشم زون می سیول نے مین تان کرمرز کی آثاردی نگوٹ بائد ھے برخان صاحب تیار نہ ہوئے۔ البت دھوتی زیادہ کس لینے برآبادہ ہو گئے۔ درجوں لڑکوں نے دھوتی کا ایک سرا پکوکراس طورے تھینچا شروع کر دیا جیے اسکول جی رتہ تھی کی جاتی ہے اور خان صاحب کوس کر تاركرديا كيااورخان صاحب كى بع بولى - خان صاحب اكهاز ع بن تحورى دير تك كمرب رے، پھر ہوئے۔" کون کون ساراوھین سب اک دے آجا کیں۔" ٹوگول نے کہا۔" خیں جین خان صاحب صرف ایک سے کشی ہوگی۔ "چانچ جریف سائے آیا۔ ادھراُدھر پینٹر ابدل کرسای دی، کین فان صاحب سے می شہوے حریف نے برد کر ہاتھ مانا طاہا۔ فان صاحب نے سجمالزائی شروع ہوگئی۔ انھوں نے ہاتھ طانے کے بیائے اس کی گردن بکرلی اور جا ہے تھے کہ ج خ دے کراس طرح دے اریں چے اسے گاڑھے کی جوٹی کوئیں کی جگت پر چھاڑتے تھے کہ مجع ے ایک" شورطوفال خز" أفعا-" ہاں، ہاں۔" فان صاحب كركوك وف يزے ادر كا بھاؤ كراديا۔ريفريز كى مينتك بوئى۔خان صاحب كو بتايا كياكديد تركت فرى تقى۔ تريف سے سب نے مدردی کی اور اس کو اطمیتان دلایا کدورری بار خان صاحب سارے آ کئی وتر نی آداب الحوظ ركيس كي يمثني جرب موكى ويد كمنها وازتو تلتي في آكليس البد طق ے بابرنقلی یون تھیں۔ بدوشواری اس نے کہا کہ"اں جافگو کوشتی کا سلتے نیس ہے۔ یہ پہلوان نیں ہے مردم خور ہے، میں اس سے ندازوں گا۔ اس میں فن کا احترام نیس ہے۔ یہ جان کا لا کو ہے۔" توکوں نے خان صاحب کو بُرا بھلا کہنا شروع کیا تو خان صاحب نے مرز کی کندھے پر اورنار بل كومزے لكاتے ہوئے فرايا" سار شخاے اكھاڑ الاے بدے كاتے بدے" اور دباں ہے جل دیے۔

یادش بخیرا ایک بارجم سب اسرا تک کرنے کے صلے بی کا بائے ہے تکال دیے گئے ،
کا لج کے ایک ترقی تھے جو سلقہ، ضابطہ اور پابند کا اقامت کے لیے بڑے مشہور تھے ۔ کا لج بی ان
کی بڑی مان دان تھی ۔ ہم سب نے سوچا کہ ان کو گھیرا جائے ۔ چنا مچہ طویل سفر ہے کر کے ان کے
آستا نے بر حاضر ہوئے ۔ موضی حال کیا ، بڑی شفقت فر مائی ۔ پھر کھنے گئے کہ:

"اسرُ الك كاتو بوراهال مجهم علوم بي ليكن يينين معلوم كدنتي كيار با-" جم سب في يك زبان بوكركها كداجم نكال ديد محك -" فرمايا-" برگرفيس متر فكالي فيس محك -"

ہم سب بہت فوٹل ہوئے کداب کام چل جائے گا۔ ان کا فرمانا کہ ہم نکا لے نہیں مجے ۔ نہایت اُمیدافزاہے۔ پھر مرض کیا کہ'' جناب والا پرٹیل نے نوٹس نکال دیا ہے کہ فلا ل فلال طالب علم نکال دیے مجے ۔'ابولے۔

"ديكمول دونوش كمال بي؟"

ہم نے کہا کہ فرض تو موجود نیس بیکن ہم الا کتے ہیں۔ فربایا الاؤا چنائی ہم ہیں ہے الکے فض پہلی گاڑی ہے دواند ہو کرکا لیے پہنچا اور فرنس کی دخطی فقل کے کرمدور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس درمیان ہم میں ہے بقیہ کی چری خاطر تواضع کی گئی اور اس طور پرمہمان رکھے گئے ہیں ہے ہیں ہم جیسا بہتر اور پر گزید مہمان بھی شاتی افعا۔ بیز بان نے فونس و کھ کر فر مایا ان فعیک ہے۔ تھے ہم جیسا بہتر اور پر گزید مہمان بھی شاتی افعا۔ بیز بان نے فونس و کھ کر فر مایا ان فعیک ہے۔ تم سب نکال دیے گئے۔ پہل کے دسخوا میں پیچا ناہوں۔ اب تم اوگ فورا اہمارے کہنے ہیں بھی جاؤ ایکن سے بات یا در کھو کہ ہو بات کہوائی کا شوت بھی ساتھ رکھو کھی تم اور کھو کہنے ہیں اس کے جائے گئے۔ بیٹ سے بال ایک ہے شال دیے گئے۔ اب تم نے باضابط فونس دکھا دیا تو میں نے مان لیا کہ بے شک سے کہا تھے ہیں ہے۔ زندگی میں ساتھ ہی سب بچھ ہے۔ تم نکال دیے گئے تم کو اپنی بات موانے کا ساتھ نہیں ہے۔ زندگی میں ساتھ ہی سب بچھ ہے۔ بیٹ اب سے جاؤ جاؤ آت تکدہ ساتھ کو ہاتھ ہے نہ جائے دیا۔ انہم سب وہاں سے پر سے ساتھ ہی رفضت ہوگئے۔

آج ہماری زغرگی جس اس سلیقے نے مجب ایتری پھیلا رکھی ہے، آپ نے امراض کے علاج کے بہتیرے طریقے ہے ہوں گے اگریزی، بونانی، ویدک، ہومیو پہنتی، پانی ہے علاج، ورثنی سے علاج، آب و ہوا سے علاج، فاقے سے علاج، نفرا سے علاج، فرزش سے علاج، آب و ہوا سے علاج، فاقے سے علاج، نفروں سے علاج، مثاری بیاہ سے علاج، مقدمہ سے علاج، مار پیٹ بکڑ دھکڑ سے علاج، شعروادب سے علاج، گوروکفن سے علاج، میں علاج، مشریشر سے علاج، علاج، میں ان سب سے بردھا ہوا علاج سلیقے کا علاج ہے۔ یہ علاج بالعوم بڑے علاج، بی علاج، بی علاج، بالعوم بڑے

شہروں میں ہوتا ہے۔ جہاں سلیقے اور صرّ انے کا بازار گرم ہوتا ہے۔ فرض کیجے آپ کی ایک آگھ پھڑ کی ، آپ نے سلیقے کا علاج شروع کردیا اور سلیقے کے ماہرین کے پاس بھٹھ گئے ، ان کے جینے (جس کو میں جینئے کہنے جار ہاتھا) کے سلیقے میں سب سے بڑا سلیقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے شہانے یا کمیں جا ہے جان سے بیلے جاکمیں۔

آب آکھ کے اہر کے پاس پیٹھ اس نے آپ کی آگھ پر یکی ہا مد کروانت کے اہر ك ياس بيج وياجس في آب كسار ادان الجيزويد ادرآب كوطل ك مابرك يبال بجیادیا۔وہاں آپ کے طلق کے لاے کاف دیے گئے اور کان کے ماہر کا راستہ تا دیا گیا۔وہاں کان کا ڈھول شونک بھاکر ہیشہ کے لیے خاموش کردیا گیا اور ایک بھو نیوسعاو منے میں دیا گیا اور اک کام سے رجوع کرنے کی جاہد کی۔ ٹاک والے نے ٹاک سکا عدر کے سارے فدود ادر بادی بلغ کونون غنه یم خفل کرے امراض سینہ کے ماہر کے گھر کا راستہ بتادیا۔ اس نے آپ کے ایک آ درہ چیمیوں ہے کوئن کردیا اورول کے ماہرتک رسائی کرادی۔ اس نے ول کوا پی جگ ہے کھے اور اور تھوڑا بہت بھولا بھیلا بتا کر ہتے کے ماہر کی طرف رواند کردیا۔ انھول نے ہتے کی جگ اپند كس نكال دى اور كرده ومثاند كے امام وقت تك ويني كامشوره ديا۔ انھول نے كرده كا تعاقب مثانے تک کیا۔ ایک کوسرے سے عائب اور دوسرے کو تقر کردیا اور آپ کو گردہ ومثانہ کے بعض نا گفتہ یہ بروسیوں کے ماہر کے باس بھیجا۔ جہاں سے نوز علی نور ہوکرآ ب کھروالی آئے تو معلوم ہوا کہ گر بک جا ہے اور يوى على عالى خانے ش آباد ين - يحدى دول بعد آب مركا ، قر آب ك كرے چندتصور بتال اور چندحينول كے خطوط كے بجائے باان كے علاد والكمرے كى طرح طرح کی پلیس، معنوی دانت، آئتی آثار نے حانے کی کمانیاں ، انجکشن اور عمل لینے ک از کار رفت پیکاریاں اور تام چینی کا تاملوث، گر مائی شندائی چینانے والی برخلیں، کانول کے بھوٹیو ادر دوجار لنگڑی بیسا کھیاں برآ ہے ہوئیں، اس سارے افسانے کا مرکزی یا بنیادی فتن سلیقہ جس نے سارے کھر میں ماہر مین فن کامل جلوا دیا۔

سلیقے نے ہماری معاشرت على سائنس اور مبادت كا درجہ عاصل كرليا ہے كوئى چزاس وقت تك شروع ندى جائے كى جب تك سليقے كار غدادر بسولا موجود شہو۔ ايك معاحب كوكتو ل كا شوق ہے۔ انھوں نے کو ل کے شعر داد ب کا مطالعہ کرنے کے بعد کو ل کی طب دسرجری پاس کیا۔ پھر کو ل کے دنامن بھم پہنچائے۔ ان کی ٹو انکٹ کا سامان فراہم کیا۔ کو ل کو بیر د تفرق کرانے کے لیے سفید پوٹی پینٹی ملازم رکھے، کو ل کا فرنچر اکٹھا کیا۔ کو ل کی دل آ سائی اور در دمندی کے لحاظ ہے بیوی کا انتخاب کیا۔ کو ل کے مؤتری نسن کی خاطر عزیز وں ، دوستوں اور بحسابوں ہے ترکی تعلق کیا اور اس طور پر میں لیکٹی میں نتخب ہوئے اور قوم کے کام آ گئے۔

دنیا کا ہرکاردبارای سلیقے سانجام پاتا ہے۔ تہذیب و تھرن پھیلانے کا سب سے موثر سلیقہ یہ کے مضرور تول کو گھٹانے کے بجائے بڑھایا جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ جم تو م کی بعثی زیادہ ضرور تھی ہوتی ہیں اتنائی زیادہ قوم متدن ہوتی ہے مالال کہ واقعہ یہ ہے کہ جو قو بھی زیادہ ضرور تول کی بخت نے ہیں اتنائی زیادہ زوال آبادہ ہیں۔ موجودہ عبد کا سب سے بڑا کا رنا سہ بچھا جاتا ہے کہ اس زیاری کی بلند کرنے کی کی جاتی ہے جاتا ہے کہ اس ذیاری کی مضروریات میں اور ذیری کا معیاراد نچا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ قوم زیری کے تعیشات کو زیری کی ضروریات میں افران کی کا معیاراد نچا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ قوم زیری کے تعیشات کا معیار بھولیا گیا ہے۔ بیر سے نزد یک مید یا تھی تھیں ہے۔ زیر کے نزد یک سے انتہاں کی اشاعت کی دیل ہے۔ زیر گی کا اس تھی کو اس کھی کو کا سے بھی کو کی اس تھی کو کا سے بھی کا سے کھی کو کا سے کھی کو کا سے کھی کو کی سے اپنے ہیں۔

مطيومة (1) كبكشال والى فرورى 1945

(2)افكار-كرايي، څاره: 477

(3) سيدالا خيار، بفتروار ديدرآ باد، كيم رمضان 1322

## وفت ضائع كرنے كےطريقے

وقت ضائع کیجے یانہ کیجے وہ خودضائع ہوتار ہتا ہے۔ بھن لوگ وقت ضائع کرنے پر روپیر خرف کرتے ہیں ،اور بعض ای طرح روپید کماتے اور شہرت حاصل کرتے ہیں۔ وقت ضائع کرنے ہیں ہم خاصے نیک نام ہیں۔ پھر بھی ہم اس کھتائ ہیں کدوقت ضائع کرانے میں کوئی حاری رہبری کرے دونہ ہاتھ بٹائے سب سے انچھی سوسائی اور سب سے انچھی حکومت وہ ہے جہاں اینا وقت ضائع کرنے کا برخض مختار ہو۔

سب سے مشہور و مبارک طریقہ وقت ضائع کرنے کا کھی مارنے کا ہے۔ اس کا پرچار کریب استعال بڑھن کا جدا گا نہ ہوتا ہے، لیکن ہم ٹیں کم لوگ ایے ہیں جو کھی مارنے کے فن یافقہ سے واقف ہیں خواہ وہ فن پرائے فن تک کیوں نہ قائل ہوں یہاں چوں کہ کھی مارنے سے بحث ہے اس لیے ظاہر ہے فن پرائے زعر گی کا کوئی سوال ٹیٹی ایوقو رہا کھی مارنے کا فن اس کا فقیمی پہلویہ ہے کہ بڑھن کہاں تک اپنی کھی مارنے پر مخار رکھا جا سکتا ہے، اور کہاں تک دومروں کی کھی مارنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، اس مسئلہ کی افتقا بی یا اختیا ہی تجبیر ہوں بھی کی گئی ہے کہ بڑھنی اپنی احتیاج کے مطابق اپنا وقت اورا بی سکت کے مطابق و دسرے کا وقت ضائع کرے!

کھی مارنے کے بارے میں بیام تعقب ہے کہ کھی مارنے سے مراد بے کاری اور عکما پن ہے بیاری اور کھی مارنے والے دونوں کے خلاف مریجی ناانسانی ہے بیتی ایک

طرف کھی آوا پی جان سے گی اور کھانے والے کو مواد نہ طاوو مری طرف ہم کشتوں کے پیٹنے لگادیں اور جان لینے کے لیے طرح طرح کے عذاب ایجاد کریں چربھی تھے کہلا کی کھی ماروں کا بیان ہے کہ کھی مارنا خاصا مشکل کام ہے۔ اس میں نیک بھی ہے اور بہاور ک بھی۔ اس نظریہ سے تھیوں میں طعمہ اور دنج کی ام روڈ گئ ہے جس کا اظہار یہ کھیاں اس برسات می خصوصیت کے ساتھ کردی ہیں۔ یہاں تک کدان کا جال باز جمقا امارے بیش تریز رگوں کے مند پرسلسل بھنے متنا تار بہتا ہے ، اور ان کو اس کا بالکل موقع نہیں ویتا کہ وہ ملک اور قوم کو وقت اور جان ضائع کرنے کی تد اور بھی کی اور خود موجد یو جدے کام لے کیں!

ایک زماند عمی آدی مارنا آدی کا پیدائش فق سجها جاتا تھا، اب فق مارنے پر زور دیا جاتا ہے نسل انسانی نے اپنا بیش تروقت انمی باتوں پر ضائع کیا ہے اور فوکیا ہے، جین اس وقت عمی وقت ضائع کرنے پر مامور کیا گیا ہوں اور آپ کوفو کرنے کا موقع دیا گیا ہے، یعنی وقت ضائع کرنے برفوکرنے کا!

ان دنون ال پرزورو یا جاتا ہے کے خوراک زیادہ پیدا کرو، کیڑے کم پہنو، اور سفر بالکل شرکرو، نیادہ خوراک پیدا کرنے کا بوا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ بھو کے رہنے پر وقت ضائع نہ کر سیس گے۔ دوسرا سوال ننگ بہن کا ہے۔ کیڑے کی گئے ہم میں تگوں کا خاطر خواہ اضافہ کردیا ہے۔ جس کا جیوت آپ کو کیڑے ہے کہ کنزول کی ووکا نوں پر نظر آسکا ہے۔ اس جس ایک خوبی یہ بنا کی جات ہیں گاور نہ وقت کے نزول کے کیڑوں میں یہ جب کمال بنا جات ہی کہنا ہے کہ سنر پڑی پرنہ کیڑا اضافع ہوگا اور نہ وقت کنزول کے کیڑوں میں یہ جب کمال رکھا گیا ہے کہ ان سے قانو فاسر پڑی ہوگا اور نہ وقت کے نیزول کی دوکان پر آپ اپنا وقت بھی پیا سے کہنا ہوگا اور نہ خوا اور بھی ایہ ہے میں ہوت ہی بیر اراد وقت بھی بیار معلوم ہوگر آپ تو بیوی کے آپ یہ بڑا اور نہ کا نہ دوکان تک پنجیس اورای طرح وہاں نے کلیس تو معلوم ہوگر آپ تو بیوی کے لیا کہ ساری فرید لائے ، سیکن آپ کی وحول کو کی اور آٹار لے گیا۔ علاوہ یہ یہ گیڑا نہ ہونے کے سب ساری فرید لائے ، سیکن آپ کی وحول کو کی اور آٹار لے گیا۔ علاوہ یہ یہ گیڑا نہ ہونے کے سب ساری فرید لائے ۔ سیکن آپ کی وجول کی گور اور اور میان نہ اٹھے گا۔ گویہ کی خوروں کو لیک کے سوال نہ اٹھے گا۔ گویہ کی خوروں کو لیس کے کہورال نہ اٹھے گا۔ گویہ کی خوروں کو لیس کے کیور اور اور کا نہ کی موال نہ اٹھے گا۔ گویہ کی خوروں کو لیس کے کہورال نہ اٹھے گا۔ گویہ کی خوروں کو اس کے کہورال نہ اٹھے گا۔ گویہ کی جو اس کے کہورال نہ اٹھے گا۔ گویہ کی جو اس کے کہورال نہ اٹھے گا۔ گویہ کی جو اس کے کہورال نہ اُس کو کی کو کہوری کو تھوری کی کو کہورال نہ کا جو کہوری کو کے کہورال نہ کا جو کی کو کہوری کو کہوری کو کہوری کو کے کہورال نہ کا جو کہوری کو کو کو کو کو کو کے کو کی کو کھوری کو کہوری کو کو کی کو کھوری کو کو کو کو کھوری کو کو کو کھوری کو کو کو کو کو کھوری کو کو کو کھوری کو کو کھوری کو کھوری کو کو کو کو کھوری کو کو کھوری کو کو کو کھوری کو

وقت ضائع کرنے کا اعاد ہے ہاں بزرگوں کے ذمانے سے بیطریقہ جلا آرہا ہے کہ ہم
اپنا ہی نہیں دوسروں کا وقت بھی ضائع کریں۔ ہندوستان میں اس قوی عبادت کو بزی مقبولیت
حاصل ہے۔ تعجب ہے آج کل جب کے جرائم پیٹرلوگوں کی ہرطرح کی گرانی کی جاتی ہے، وقت
ضائع کرنے والوں کو کیوں آزادر کھا گیا ہے۔ میں وقت ضائع کرنے میں خود بہت لفف محسوں
کرتا ہوں، لیکن یہ ہرگز نیس جاہتا کہ ایسے لوگوں پر وقت ضائع کریں جن کو مار ڈ النا میں اپنے
وقت کا سب ہے مبادک معرف مجھتا ہوں۔ مارڈ النائیس قوان کے کی کواپنے ہاتھوں سے اس
شوت ہے گوشنا کے دومراد کھے قوسیم کے میرائی گا کھوٹنا جارہا ہے۔

وقت ضائع کرنے کے مجھ اصول ہیں۔ آیک تو یدکہ اپنا وقت کیے ضائع کیا جائے، دوسرے یہ کہ دوسرے کا وقت کیے ضائع کیا جائے ، اور تیسرے یہ کہ دونو ل کا وقت کیے ضائع جائے بدآ خری بات اصول نیس ، ایل ہے۔

ایسی ایسی کوئی نہ کوئی صاحب بھے ہے لئے آتے ہوں گے، جن کی طاقات ہے نیخ کے لیے بی ہمرتن اور ہمہ وقت تد ابیر سوچنار ہتا ہوں، لیکن بالآخر بھے اُن سے ملتا اس شوق اور خلوص ہے پڑے گا، جیسے '' دن گئے جاتے تئے اِس دن کے لیے' نہ فسح عزائم ہے ایک بڈ وخدا کے وجود کا قائل ہوا تھا۔ جس فسح عزائم ہے مرف اپنا وقت ضائع کیا کرتا ہوں اور اپنے او پر نفرین کرتا ہوں۔ وقت ضائع کرنے کا ایک درجہ یہی ہے! جیدا کہ پہلے کہ آیا ہوں دقت ہی خود بخو دضائع ہوتے رہنے کی صلاحیت موجود ہے
شاید ای صلاحیت کا تام دقت ہی ہے۔ آپ نے یہ ہی سنا ہوگا کہ دانت آ کھیز نے دالے ایک
ڈاکٹر نے آس کری کے سامنے جس پرلٹا کر وہ سریفن کے دانت آ کھیڑتا تھا ایک بختی آ دیز ال کرد ک
تھی جس پرجلی حرفوں ہیں یہ تکھا ہوا تھا۔ ''یہ دفت بھی گزر جائے گا'' میں نے معتبر قودا تھے ہے سنا
ہے کہ دواس بشارت کی ذاکہ فیس نہیں لیزا تھا۔ مریفن کو اس بشارت سے بھیٹا تسکین ہوتی تھی خواہ
اس کا ظلا دانت تی کیوں ندا کھیڑلیا جا تا اس لیے اور بھی کہ دفت کے ساتھ دانت بھی گزر جانے
دائی چیز تھی۔ اس داقعہ کے بیان کرنے سے میرا یہ مقعد نہیں ہے کہ آپ دفت ضائع کرنے یا ہیں اس کے
ایس سے دانت آ کھڑ دانے شرد ع کردیں یا جس خفس کوآپ دفت ضائع کرتے یا ہمیں آس کے
بارے ہی بدرائے قائم کرلیں کہ اس کے دانت آ کھڑ دانے جانے دائے ہیں۔

وقت كالك فاحته يہى ہے كواگرآپ چاچى كديد كر يہ جهى ندگز رے گا۔

زم نجي آپ كى شادى ہونے والى ہے، اور آپ واقعى چاہتے ہى جى كديد مرط جلد چش آئے قو يہ بھى ندگر رہے گا۔

يہ كى ند چش آئے گا۔ ہمى آپ كو يہ اطلاع لمے گى كدآپ كى ہونے والى شعر ال جى ايك ايسے بر دگ كانقال ہو كيا جمآپ ہے نيادہ پر خض كوئر بن ركھتے تھے، اور اب ان كفح البدل كی جلاش ہو نائے ہا ايہ ايہ ايدل كى جلاش ہے ، يا وفت الياج باد كى جو كى ہوگا ہو كہ ايدا ہو گئى اور ہو نادى اي وفت كى در خواست دى تھى، ايك اس خوش وائى دو كہ ايك اي خوش وائى دو كہ ايدا كى جو كى ہوتا ہے، يا شعر ال جى چور دى ہوگا ہو كہ خوش وائى دو خواست دى تھى، ايك اس خوش وائى دو كھا دو سب چور دول كے نذر ہوا، يا آپ نے رخصت كى در خواست دى تھى، ايك اس كے منظور ہونے ہے ہوا ہو گئى دى گؤ دے گيا جس جى آپ خاند آبادى كے خواب د كي در ہے تھے، يا آپ كے دائى كواب د كي در ہے تھے، يا آپ كے دائى دو گئے اور انھوں نے آپ كى دو ني ديات يالا زمر ممات كا مطلق انتظار ندكى !!

اگرآپ وقت ضائع کرنا چاہے ہیں تو دوا کیا ہی پہلے ہے ذہن نظین کرلینا چاہے یعنی آپ کو کھانے بحردوٹی ال جاتی ہے پہنیں ،اگر ال جاتی ہے تو پھر آپ کو ہر طرح کی سولت میشر ہے، آپ کے سرکے اندو فلائے محض ہوگا۔ آپ چار پائی پر لید جائے اور سوچنا شروع کرد ہیجے۔ اس کے لیے عافیت کی جگرہوٹی چاہے۔ اگر آپ نے سوک پرسوچنا شروع کیا تو قبل اس کے کر آپ وقت ضائع کرنے کی مہم پر دوانہ ہوں فوٹی ٹرک آپ پر سے گزرتا ہوا اٹی مہم پر رواند ہوجائے گا ،اور آپ کی جان لینے میں ٹرک کا وقت ضائع ہوگا۔ اڑائی کے زیانے میں اس کا وقت ضائع کرنا چھی بات نیس !!

اب آپ و چنا شروع کیجے کداگر زعن گول ہے قو جیکی کیوں کر بنائی جاسمتی ہاور
جی ہے تو گول کیوں نیس ہے۔ اس کی شکل گاؤز عن کے اعتبارے گاؤرم ہوتو کیا تباحت ہے،
اس کی حرکت تھوکی ما ند ہونے کے بجائے اس روایتی کھوے کی ماند تو نیس ہے جوثر گوش کی ضد
علی ہیشہ چاتا رہتا ہے ، اور اپنی اس حرکت ہے گاؤز عن کے پاؤل سے آگیا ہے۔ ہند دستان
کے تیج ہاروں عی ایک اضافہ کا فونس تیو ہار کا کیوں نہ کردیا جائے ، جہال ہوئی اور شب برات
دونوں ساتھ ساتھ منائی جا تیں پٹانے بھی چوٹی اور کیچر بھی اُٹھائی جائے! پھر دنیا کا روئی
کہڑے کا سند کیا ہے اور کیوں ہے ، اور کیوں نہ ہوا! کیا بھوک کے سالمات کو بھاڈ کر ایک قوت
بیدا کی جاسمتی ہے جو غذا کا بدل بن جائے ، جو ان دنوں ناپید ہے۔ کیا کوئی سر مدایسا ایجاد کیا
جاسکت ہے جو سنز کو آگھ ہے اور جھل دل ہے اُجالار کے۔ یہاں جی گر آپ او تھے گئیں گے ہیں ہوا۔
جاسکت ہے جو سنز کو آگھ ہے اور جھل دل ہے اُجالار کے۔ یہاں جی گر آپ او تھے گئیں گے ہیں ۔

دوسری طرف اگرآپ کا پیٹ خال ہے تو سریقینا پھرا ہوگا، اور وقت ضائع کرنے کا آپ کوچق حاصل ہوگا و نیا کے ہر ہوئے تہلکہ کاراز" مجوکا کیا نہ کرتا" بتایا گیا ہے اگرآپ و نیا میں کوئی عظیم الشان انتلاب ہر پاکرنا چاہے ہیں تو آپ کو بحوکا رہنا چاہے البنتہ یہنیں بتا سکنا کہ مجوک ہے انتلاب بیدا ہوتا ہے تو انتلاب سے کیا پیدا ہوتا ہے اگراس سئلہ ہے آپ کو دلچی ہے تو مجھے بیتین ہے کہ آپ کو دقت ضائع کرنے میں بھی دلچی ہوگی۔

اب فرض کر لیتا ہوں کہ آپ بھوک ہے افتکاب پیدا کرنا چاہے ہیں یا افتکاب نے

آپ کو بھوکا بنادیا ہے ،اور آپ کواس کی آئن گل ہے کہ کس طرح بھوک اور افتکا ب کی دو ہے آپ

آپ کا قبت اور دومروں کی او قات فراب کر کئے ہیں۔ سب سے پہلے دریافت کروں گا کہ آپ

زندگی کے کس شعبہ کو عندالناس اور عندالله دونوں نوز علی نور بنانے کے دریے ہیں ۔ فرض بھیے،

آپ نے اردوشھروادب کوتا کا ہے، اور آپ اس پر دقت ضائع کرنا چاہے ہیں، یہ بھی موش کردینا

ضروری ہے کہ شعروادب میں برطرح کی بھوک کام دے جاتی ہے۔ آپ کوچا ہے کا اوب کوزندگ

ے قریب کریں اور اوب آپ کا کہنا شدانے تو پھر زندگی کو اوب کے قریب لاسے اور بیہی ممکن شد موتو آپ دونوں کے رفع میں آجا ہے۔ اس وقت آپ کی جان سے دور، آپ سے آرپارزندگی کی نظر ادب پر پڑے گی، اور ادب کی زندگی پر اور دونوں

" لطانت، بي كثانت جلوه يبدا كرنيس عن" 1

کی نیر تکیاں دکھانے لگیں گے اور آپ جدھ نظر اُٹھا کر دیکھیں گے ، آپ کو اپنا ہی جلو ونظر آئے گا۔ اپنا ہی جلوہ دیکھنا دو تغریخ ہے جس ہے آ دی بھی نیس اُ کیا تا ، اور وفت خوب کشاہے۔

طبی زندگی کے تخفظ اور بھا کے لیے فطرت نے ایکی چڑیں بے در افخ پیدا کی جی جو لازم عیات جیں مثلاً ہوا، پانی، گری ، روشی وغیرہ۔ دوسری طرف اجھا کی زندگی کے نباہنے کے لیے انسان نے وقت ضائع کرنے کے بے شارو سلے اور بہانے وضع کرد کھے ہیں، مثلاً شاعری،

1 مردانال كايداهم الرام ع:

جن زالار با يندياد باري

اللافت بكافت جلوه بيداكريس عق

لیڈری، عاشقی، مفلی، اور اس قبیل کی دومری چزیں، لیکن وقت ضائع کرنے میں جو کمال برقوم، برم بد، برعمراور بردر ہے کی خواتین نے حاصل کیا ہے، وہ کی کواب تک نصیب ندیواند ہوگا!

مغرب کے منعتی کارخانوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دہاں کوئی چیز ضائع نہیں

گ جاتی ۔ یہاں تک کر معنوعات کے فضلہ ہے بھی کوئی ندگوئی کارآمد چیز تیار کرئی جاتی ہے۔
ہماری خوا تین بھی ارش وسا کے بڑے ہے بڑے اوراوئی ہے اوثی واقعہ ہے مطلب کی بات اخذ

کرلیتی ہیں ۔ وہ اپناوقت اس عقیدہ کی تیلی مضائع کرتی ہیں کروسی دنیا ہے جاتی دنیا تک ان

کے علاوہ برخورت نے مجھے شوہر کا انتخاب کیا۔ دولت اور جوانی دونوں اندھی ہوتی ہیں۔ ایک خلاط
شوہر کے ہاں جاتی ہے ، دوسری خلاطورت کے حصہ میں آتی ہے۔ جاڑا، گری، بہار، برسات،
شادی ، تی، جنگ ، قیط، وہا، نیکی ، ہری، خوب صورتی ، برصورتی سب کی سب ان کی ضد میں اوران
کے جانے کے لیے ظہوریاتی ہیں۔ بقول ان کے بحوالہ عالی:

#### كام يس يرب بوه فتذكر بريان وا

کم عمر بچ سادر ہر عمر کی خواتی میں یہ بات یکسال پائی جاتی ہے کدان کو چند لو یعی خاسوش یا مجلا خیس رکھا جاسکتا ۔ بیچ کے مجلا نہ جیٹے کا سب یہ بتایا جاتا ہے کداس کے فرج سے زیادہ اس میں افر بی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے آمد وفرج برابر کرنے کی خاطر وہ چینی کودتا، چھائد تا چرتا ہے۔ خواتی کے پاس افر تی اور وقت دونوں فالو ہوتے ہیں یہ ان کوفرج نیس کر پاتی اس لیے ان کے ضافع کرنے میں منہ کہ رہتی ہیں۔ اس کا وخر میں دوسری خواتین مجی شریک ہوجاتی ہیں۔

اس صورت میں وقت ضائع کرنے کا اصول Rent and lease یا أدهار بند کا موتا ہے، اور رفآررا کش کی موجاتی ہے۔ بھے ایک ایک برگزیدہ خاتون سے شرف نیاز حاصل ہے جو دو مکنز تغیر سے بغیر تمن مھنے تک بھے سے گفتگو کرتی رہیں اور اثنا موقع نددیا کہ میں ان سے عرض کر سکوں کہ بھے بیند ہوگیا ہے آپ کی خدمت میں امرت دھارا لینے کی فرض سے حاضر مواقعا!!

آپ نے بھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم عمل کتنے لوگ اپنے ایں جو واقعی اپناوت ضائع نہیں کرتے۔وقت ہی ضائع کرنے کافن ایسا ہے جس کوسیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔واقعہ میہ ہے کہ اگریم جان ہو جو کروقت ضائع نہ کرسیں او زیر گی اچرن ہوجائے۔ وقت کا سی معرف پہانا ادراس بھل کرنا ، اس دنیا کا وجدہ ترین سئلہ ہے، جو شایہ سجھا جا سکتا ہے، برتا پر گرفیس جا سکتا۔ ہم میں پر فض اپنے بارے میں کسی نہ کسی فلا بھی میں الاز ا جتا ہوتا ہے۔ کوئی اپنے کو انعمل کا نتات مجھتا ہے اور کوئی اسٹے کو انعمل کا نتات مجھتا ہے اور دراسل نہ تو کوئی چیز انھل کا نتات ہے اور نداسل کا نتات ، اس حقیقت کوشا یہ کا نتات خور نہیں بجھتی ہے کہ اس میں انعمل کیا ہے اور اسل کیا ہے۔ البت انعمل اور انعمل کیا ہے وہ ماری زیری کی گاڑی کو وشوار گرز ار راستوں سے تعنیجا دیتا ہے، یکن میں وقت ضائع کرنے کے طریقے تو بتا سکتا ہوں اس کے قلف ہے آپ کا وقت ضائع کرنے کے طریقے تو بتا سکتا ہوں اس کے قلف ہے آپ کا وقت ضائع کرنے کے کہ کوئی گوری کو وشوار گرز اور راستوں سے کھنچتا مناقع کرنے کوئی دائیں کرسکتا۔

(مطبوعه کاغزنس گزشہ بلی گڑھ 24 رئتبر 1945 نشرییا آل انڈیاریڈیو، دبلی 13 رئتبر 1945)

### بات میں بات

ی کے کہ کہ تا ہوتا ہے تو یم فور کرنا شروع کرتا ہوں کہ بھے شکر نے کے لیے تو ایر
افتیار کرنی چاہیں اس میں بھے ہید کا میانی ہوئی۔ اس سے میں اس بنتے پر پہنچا ہوں کرانسان
مجور ہرگزفیس ہے ، محادہ ہوادوں کی فرمائش پوری کرتا ہاور موفر الذکر طالت میں فورٹی۔
افر الذکر صورت میں وہ ریڈ بو والوں کی فرمائش پوری کرتا ہاور موفر الذکر طالت میں فورٹی ۔
پتانچہ میں نے فورٹی کی اسکیم پرفور کرتا شروع کیا۔ پہلی بات میر سے ذہائی میں بیا آئی کہ
لوگ موجتے پہلے ہیں اور فورکشی بعد میں کرتے ہیں یا فورٹی کرنے کے بعد موجی میں پر جاتے ہیں اور معافر پر مائل کرتے ہیں اور کے الکام بات میں موجوزی میں پر جاتے ہیں اور معافر پر مائل کرتی ہیں اور آسے کہیں کا نیس رکھتیں ان میں وہ فاص طور پر قابل فواظ ہیں۔ فورکشی اورشا عری ،
میاز کرتی ہیں اور آسے کہیں کا نیس رکھتیں ان میں وہ فاص طور پر قابل فواظ ہیں۔ فورکشی اورشا عری ،
کوئی فورکشی کر لیتا ہے تو عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ متونی افتحال ہو اس میں جتا تھا۔ دوسری طرف منا عمل کور کہ کو کہ کہ وہ دوسری طرف میں میں جتا تھا۔ دوسری طرف منا عمل کرتے ہو سے کا ممل جو اس میں جتا تھا۔ دوسری طرف میں اور کہا جا تا ہے ، اور منا فری کی این کرتا ہے ، لین آ تا وہ کہا جا تا ہے ، اور منوفری وہ وہ کو گئی ہے ۔ میں نے سوچنے کا ممل جاری کرکھا ہا تا ہے ، اور منوفری میں ہو نظر آسے میں بات تکاتی میں اور کہا ہو اور کی کرنا ہو ہو کے دور منا کرتا ہے ، میں بات تکاتی میں ہو اور کی کرنا ہو ہو کے دور منا کرتا ہے ۔ میں نے سوچنے کا ممل جاری کری بائیر بینا میں کو دے دکھا ہے ۔
میں نے میں میں نے بینا میں رفع شر یا تھا ہے فودا فقیاری کی بنا پر بینا میں کو دے دکھا ہے ۔

اُستاد بُد بُد بُهِ بَهِی بیرے شاگر درہے ہوں گے اب اُن کو شاگر دکھوں تو اپنے اُستاد ہونے کا یقین جیس آتا ، اور بزرگ بجستا ہوں تو اُن کی سعادت مندی آڑے آتی ہے۔ اُن میں وہ سدابہارہم عصریت پائی جاتی ہے جونہ بزوں سے ڈرتی ہے نہج ں کوڈراتی ہے۔

یہ جب بھی ملیں گے آپ کی بیوی بچن اور آمدنی خرج کا صاب اس طرح

البجی گے کو با بیوی اور خرج تو ممکن ہے آپ کے بول، بیکن آمدنی اور بخے دونوں بینینا انھوں نے

آپ کو عاریتا یا آدھ بٹائی پردے رکھے ہیں۔ اُن کی زیر گی کا باصل مشورہ و بنااور قرض لینا ہے۔

البتہ بڑے سے بڑا آیا فدشناس بیدنہ بتا سکے گا کہ یہ پہلے مشورہ دیں گے یا قرض با تقین گے۔ ان کا

ایک کمال بیرے کہ نہ پچھلے مشوروں کا صاب با تقین نہ پچھلے قرض کا ذکر کرنے دیں گے۔ یہ تو بوئی

ان کی خوبی اپنی خوادی ہے ہے کہ اُن کے مشورہ پر عمل سیجی تو خود قرض دیجے اور مشورہ و بچے تو اس کا

مختانہ خود وصول کریں گے بعنی مجھلے قرض اوا نہ کریں گے جتیجہ یہ لکا کہ استاد میرے لیے

ذواضعاف اقل بھی ہیں ادر مقوم علیا عظم بھی۔

ذواضعاف اقل بھی ہیں ادر مقوم علیا عظم بھی۔

اُستاد کا مشورہ دیا اور قرض مانگنا ایک خاص نکدیک کے ماقت ہوتا ہے۔ جیے کوئی ذہین گشتی بساطی جوآپ کے سامنے اپنی گھڑی کھول کر رکھ دیے اور ہر چیز آپ کو دکھا دکھا کر پوچھے کہاس کی ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت ہے؟ کسی نہ کسی چیز کی ضرورت نکل ہی آئے گا۔ اکثر آپ اپنی خوش تستی پراُ چھل پڑیں گے کہ یہ چیز کشتی سستی ال رہی ہے اور بھی آپ بساطی ک مگ و دَو پرآب دیدہ ہوکر دوجار چیزیں بے ضرورت بھی ترید لیس گے۔ اُستاد کے مشوروں کا بھی میک حال ہے۔

آج أستاد من م كو غير معمولى تهديلي نظر آئى۔ جي أستاد، أستاد شدر ب- م كو خفيہ پوليس سے ہوكررہ م كئے ہول- يا جيم پوليس سے فائف اور جھ سے خفا ہول!

ميں نے کھا۔

"أستادكيابات مج زين بخت م ياآسان دور ب-" أستاد في آتكيس بندكر كر مركوداكي باكي ال طور پر جنبش دى جي ميرى باتوں فطح نظران ورثاكي درخواست وحيت نامنظور كرد م بول أستاد كون شي اس بدشكوني مجھ کر بیرا دل جر آیا، لیکن جیسا کرا ہے مواقع پر بریدفعیب دوست کوکرنا چاہیے علی نے بی کڑا کر سے کہا۔

"أستاددل تحود الشرورد نیانا پائداد بقواس شریتهادا کیا تصور افضا توسازگار ہے۔
دیکھولا انی فتم ہوگئی ہے ملے بھوٹ پڑی ہے۔ آئے چور بازار کا کاروبار کریں۔" اُستاد نے رفتہ رفتہ
آئے کھول دی، اور میر کی کلی سے بچو کم ہی تیتم فرباتے ہوئے بولے۔" بھی تجھادے ظام سے
جھے میں اُسید تھی۔" میر ابا تھا شنکا کہ کمیں اُستادا کی ظلوس کو جو ہی نے اُدھاد پٹر پڑی کیا تھا
میرے می ہاتھ جور ہازار کے فرخ برفرونت نے کرڈالیس، ہیں نے وہنترابدل دیااور کہا۔

اُستاد براول کبتا ہے کہ میں یا آپ عنتریب کی مہلک جمانت میں جتا ہونے والے بیں ، بھی آپ نے اس پر بھی فور کیا ہے کہ برا حلیداور آپ کی عمراس قاتل نیس بیں کہ کی عمانت کا حوصلہ کر سکیس ۔"

أستاد نے تی اُن تی کرتے ہوئے کہا۔

"بات توسنو،انسان مانت كى جنو يم بيس، بنار بلك حانت خودا شخاص كى جنو يمس رہتى ہے۔"

ميں نے کہا۔

"جيد ناجق جم مجودول پرتبت بعثارى كى-"أستاد فى كى قدر تقفر موكر جواب ديا-"شعرمت پردهوشرافت سيكمو-"

اُستادی آواز میں آرف، بیزاری، سودستم اور بےخوالی اور بدتوفیق کی علامتیں کچھ ایک لی جل تھیں کہ میں نے اخلاق واحتیا ہاکو بالائے طاق رکھ کرفور الکی پیشین کوئی سر کردی۔ میں نے کہا۔

> " أستادتم يقييناً قوم كفم عن جملا مو كن موادر جمل مع يعيات مو." أستاد في كها.

"تممارا خیال یہاں تک۔ تو سمج ہے کہ عمل قوم کے فم عمل جنا ہوں، لین ایسا احق فیل ہوں کہ قوم کا فم بھی کروں اور چھپاؤں بھی۔ چھپانے کے لیے دوسرے فم کیا کم ہیں؟" أستاد ک اس صاف بیانی پر پکھ دور شرفقا کہ میرے ول میں جو خبار فعادہ آ تکھوں ہے آنسو بن کرنگل جاتا، حکین بے خیابی میں احتیاط کا سر رشتہ ہاتھ ہے چھوٹ گیا۔ خبار نے آ ککے کا راستہ چھوڈ کر ناک کا راستہ اختیار کیا، اور میں نے چھینک کر اُسٹاد ہے شر خرد کی ماصل کرلی۔ تھوڑی دیر تک خاسوشی کا تسلفار ہا۔ میں جمائی لینے والا بی فقا کراً سٹاد ہوئے۔

" ملک میں آج کون ایسا ہے تھے قوم کاغم ندکھائے جارہا ہو۔ پھر جب کھانے کو پکھ نہ ہو تو اس غم کا ہذا سہارا ہے۔ تہارا شاعروں سے ہوا کھانہ ہے میں جا بتا ہوں کرتم کوئی نعرہ ایسا بتا دوکہ ملک میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگ جائے بس ایک نعرہ تصنیف کردد۔ باتی افتد ما لگ ہے۔"

میں نے کہا" اُستاد ہا شاہ اللہ خودتو نور وتصنیف کر بچے اور جست بمیری بڑھاتے ہوادر نعرہ بھی کیمانعرہ'' اُستاد نے کچھ خوشی اور پکھے تذبذب میں آ کرا پنے کان ایسے کھڑے کیے کہ جھے وجدسا آ تامحسوس ہونے نگا، ہو تھا۔

"جا وو على نے كيا كيا؟"

عل نے کیا۔

"أستادال فعروب بزافعره اوركيا بوسكاب-"

-455012-12-i

" بتا دونو وكياب "

علائك م

"ارے آپ اتنا جلد مجول جاتے ہیں۔ آپ ہی نے تو ابھی فرما یاباتی اللہ مالک ہے۔ ہی جا ہے تو اس میں سے باتی تکال دینچے۔ بینی صرف اللہ ہا لک ہے۔ "اُستاد پکھسٹ بٹائے ،اور ایسا معلوم ہوا جیسے سہارا ند دیا گیا تو بچھ جا کیں گے، لیکن کسی سہارے بغیر خود ہی سنجس سے ،اور خاصی مری ہوئی آ داز میں گو یا ہوئے۔ "ہات تو ٹھیک ہے، لیکن بیری باجدوں کا انتا نفرہ نہیں معلوم ہوتا جنتا فقیروں کی صدا ، نفرہ تو اپنی جگہ پرجیسا ہے فاہر ہے، لیکن اس میں ایک مجمول ہے ہے کہ آئے کل با لک کے نام سے لوگ برگمان ہوتے ہیں۔ سارا ہٹا سہالک اور ملکیت ہی کا تو ہے میں بیر فعرہ دگاؤں گاتو سوا میرے کمی اور کا بھی نہ گڑے گا۔ یعنی ملیت کوئی نہ چھوڑے گا اور دھاوا بھے پر بول دس کے۔''

ين نے کہا۔

"أستاداتى سوجد بوجدى بات على في آپ سى بحى ندى كيس ايساتو بيس كرآپ ديا سے منتریب أشالے عانے والے ہوں .."

أستاد بكو أوال سے بونے فكرة على يوكتا بوار ال لي نيس كدأستاد كوئ ميں پيشين كوئى درست نكلنے والى تقى بلك عن اس لي تحبرايا كد بكى وہ مقامات ميں جہال أستاد قرض ما تك بيضتے ميں اور بھى والي نيس كرتے۔ من في كفتكوكا زُخ بدل ديا۔

یں نے کیا۔

"أستادليدر بناكوئى مشكل كام نيل جبن ايك بات الجى الجى يرد : ان ش آئى ب، وه يدكد آپ نے بحل يرد و الله عن الله ب وه يدكد آپ نے بحى اس پهى فوركيا ب كدة م كافم الكيفيس كيا جاسكا۔ اكبراورا كريوں ك زماند ش آپ كو ياد موگا، قوم كفم ش ليدر دكام كرما تحد از كھاتے تھے اور ام آپ ليس ك اندے اب آپ يدسوج ليجے كدآپ تو قوم كفم ش "انجود" موسك اور حكام برايد از كھاتے رہے، اور دستر فوان پرآپ كى ديثيت زياده سے ذياده يا كم كم أنجور اى كى دى تو كيا موگاء"

اُستاد نے کہا۔اور ی اُستاد کے ساتھ ناانسانی نہ کروں گاانھوں نے بیری باتوں سے
متاثر ہوئے بغیر کہا کہ 'جائی دیکھولیڈری اور خطرہ ساتھ چلتے ہیں اور جب بیدونوں چلنے
ہیں تو پہلیں بھی بیٹی نہیں رہتی تو جرائم کے کھڑے ہوجائے ہی کون مزائم ہوسکا ہواور بک
وہ وقت ہوتا ہے جب نعرہ لگانے کی ضرورت بیش آئی ہے۔ نعرہ کا اصول بیہ بے کہ الفاظ تحقر
میوں مطالبرزیادہ ہے زیادہ اور ظوم کم ہے کم ہو، بیکن سوال نعرہ کا نیس تہاری نیت کا ہے۔
مختر ہوں مطالب پر کیوں نہیں آئے جب ای طک میں بارنا مربا ہے، تو لیڈری کے مسئلہ کو
آفریم نفس مطلب پر کیوں نہیں آئے جب ای طک میں بارنا مربا ہے، تو لیڈری کے مسئلہ کو
اُنجماد ہے یا التو ایس ڈالنے ہے کیا متیہ ؟ رہا یہ کہ کون لیڈر ہواس پر بچھے زیادہ اسرار نہیں۔''
میں نے کہا۔'' جے ہم ہوئے تم ہوئے کہ بیر ، ہوئے'' اُستاد نے برافرو خنہ ہو کر کہا۔'' بات تو نھیک
کہتے ہو، لیکن یہ شعر پر جنے کی کیا لعنت ہے۔ میں کہتا ہوں لیڈری کا مسئلہ تو سیدھا ہے، لیکن

پریس کا خاصا میز حاب۔ اس کا کیا کیا جائے؟ "اس لیے یس پولیس سے ہدردی بھی رکھتا ہول اور قدر سے درائی ہوں۔ ہدردی اس لیے کریے جارے ایس کام پر نگادیے گئے ہیں جو ان کے بس کا نہیں اور ڈرٹاس لیے ہوں کہ یہ فور کی کے بس کے نہیں۔ "اُستاد میر سے اس اعتراف سے بالکل متا ترفیس ہوئے اور بچھاس انداز سے تقریر کرنے گئے ہیں دہ جہاں ہیٹھے تھے وہ شرف یہ کرمیر امکان شرف ایک در نہیں، ترفیس درفیس آستان نہیں۔ ۔۔۔۔۔۔ بچھ بھی شرف راوگر ارتفاء اور میں ان کا درست شرف ایک اُل کا کھ بھر تا تھا۔ فر بایا "دیکھوئی تبداری ذہبت بحر ماند فلسفیا نہ بو یا اور میں ان کا درست شرف ایک علاقت نہیں۔ اس تم کی تعلیم یو نیورسٹیوں میں دی جاتی ہے اور میں فی جاتی ہے اور فیلے عدالت میں ہوتے ہیں جان ہے اور میں میں ہوتے ہیں جہاں سے بیل خاندادر گورمتان کے ڈائلے سے ہوئے ہیں۔ "
فیلے عدالت میں ہوتے ہیں جہاں سے جبل خاندادر گورمتان کے ڈائلے سے ہوئے ہیں۔ "
میں نے کہا۔

"أستاديم كوبوكيا كيا بي ليذرى كأميددار بوادر يو نيور في ادر عدالت سے بذار-"

اُستاد بكوسوئ عن يز كئے ، اور دريتك يو نمى پڑے رہے ہا قا فر برى طرف الى نگاہ

استاد بكوسوئ عن يز كئے ، اور دريتك يو نمى پڑے ان كى تكفيس پھرا جا ئمى گايا

عدا فود پھركا بن جاؤں گا۔ عمل نے بیڑى کے ليے آدى دوڑا يا تو اُستادكى رگوں على بھى فون
عمل فود پھركا بن جاؤں گا۔ عمل نے بیڑى کے ليے آدى دوڑا يا تو اُستادكى رگوں على بھى فون

دوڑنے نگا۔ جب تك بیڑى ندا كى اُستادا تكھيس سينے دور ہاتھ ليے رہے۔ بیڑى آئى تو جا كرايك

ايساسنمار ميث كس ليا كديڑى تيزى ہے تم ہونے كى اور عمل ان كر يب كھنچ سادگا۔ اُس كے بعد جودھواں چھوڑا تو يہ معلوم ہوا جيے اُستادك مند عمل دھوئيں كا بگل ہے اور عمل اُس سے براً مدہوكردور جاگرا ہوں۔

فضاصاف ہوئی تو یمی نے دیکھا کہ اُستاد کے لیوں سے ایک فد بذب بہتم برآ مدہود ہا ہے پھرآپ تی آپ ہو لئے گھے فرمایا '' دیکھو بھائی میر سے سامنے عدالت کا نام بغیر کافی لوٹس دیے شدلیا کرو۔ دنیا کی ہربات بھی بھی آتی ہے صرف ''عدالت'' میری بچھ سے باہر ہے۔ تم کوش بہت عزیز دکھتا ہوں اس لیے تم ہے پھی بھی تا۔'' میں پھرؤ داکو اُستاد کہیں ایک فرمائش نہ کر بینیس جس کی بنا پر اُستاد کی طرف سے میں بھی سطمئن نہ ہوا۔ میں نے فشوع وضفوع سے جس میں تھوڑی ہی دھمکی بھی شال تھی کہا۔ '' اُستاد ہرگزنیس، جوہات چھپانے کی ہے اُے ضرور چھپار ہنا جاہے۔ امنت ہے میری دوئی پراگر میری دجہ ہے آپ کوا پناراز فاش کرنا پڑے۔وہ بھی چھی پر۔''

أستاديراس كالمطلق الزندة وافر لملي

"كيابتاؤل وه دازنيل بمرف ايك ماديدب"

ين نے کیا۔

"أستاد ماديد بحى إدرمرف بعى!"

25 25

" دیکھو بال کی کھال نکالنا بدتیزی ہے، اور ای سے میں مدالت کے نام سے بیزار ہوں۔ میں تم سے کینے یہ جار ہا تھا کداگر عاقل اور بالغ ہوتو عدالت میں بھی نہ جانا اور اس کے ساتھ ساتھ تریف بھی ہوتو کمی کہ جانے ندینا۔"

میں نے کہا۔

"أستاد زبانی وميت على بوے جھڑے پرتے ہيں اس كى رجنرى كرانے كى خرورت ب ورندتم خداكى عدالت على جواب دہ ہو كے اور على دنياكى عدالتوں على محتالحتا جروں كا\_"

اُستاد نے میری وقت کا کوئی فاظ نیس کیااور ندائی جادیدے جاسان ہوئے جس کی
میں نے بشارت دی تھی۔ کہنے گئے ،'' تہارے اطوار ٹاپندیدہ اور تہاراانجام ڈراؤ تا ہے۔ میں
ایک بارعدالت میں پہنس گیا تھا بھے ہے کہا گیا کہ طف اوادر کو کدی اور مرف کی بولو گے ، اور کی
معلوہ ہوا کہ دکیلوں کے ڈمل فصل ہے میں دورغ طلق میں بنتا ہوگیا تھا اور اس ہے نہتے کے لیے
معلوم ہوا کہ دکیلوں کے ڈمل فصل ہے میں دورغ طلق میں بنتا ہوگیا تھا اور اس ہے نہتے کے لیے
معلوم ہوا کہ دکیلوں کے ڈمل فصل ہے میں دورغ طلق میں بنتا ہوگیا تھا اور اس ہے نہتے کے لیے
معلوم ہوا کہ دکیلوں کے ڈمل فصل ہے ہیں دورغ طلق میں بنتا ہوگیا تھا اور اس ہے نہتے کے لیے
معروانے کی کوئی بات بیس جس کے پاس پسے بیس اس کے پاس آبر دمجی نیس ہوتی ہیں اس لیے کہ جس
میں جواب دی کوئی بات بیس جس کے پاس پسے بیس اس کے پاس آبر دمجی نیس ہوتی ہیں اس لیے کہ جس
میں جواب دی کرسکتا تھا۔ میں نے اسپنے بارے میں دوست کی تینے میں ہند نہیں کی اس لیے کہ جس
کے پاس پسے اور آبر دورنوں نہ ہوں اس کو عدالت میں جانے کی کیا ضرورت تھی وہ تو براوراست

اس طرح کے تفیے فیصل کرسکاتھا اور پرسب اس لیے کہ بات میں بات تکلتی رہی ، یا بال کی کھال کھینچی گئی۔ پھر ایسانہ بیجے یانہ ہونے و بیچے ہو کھال کھینچنے ہے بھی کوئی در اپنی نہ کر لے۔ یو لیے تو بچ کی تو بین رو ہے تو اپنی تو بین ، گاہے تو عدالت کی تو بین ۔ اللہ نے بہت اچھا کیا کہ تبر میں وکیلوں کے لانے کی ممافعت کردی ، لیکن قبر میں جس طرح کے فرشتوں سے سابقہ ہوتا ہے وہ سبحی پچھے وکیلوں کے هم البدل نہیں ہوتے!''

اُستاد بغير كوئى مطالبہ كيے ہوئے كيہ لخت اُشھے اور چلے گئے۔ ييڑى كا بنڈل اور دياسلائى كا بس بھى بھولے سے اُن كى جيب ميں چلے گئے ،اور ميرے آپ كے سوچنے كے ليے كھنا كار چھوڑتے گئے۔

(مطبوع \_ كانزش كزت على كزه 16 برى 1946)

## يبكهث

پین میں میرے تقبیہ میں بقول بعض ایک تالاب ہوا کرتا تھا، اور ایک یک بان بھی۔

یک بان سے میرا مجموعہ بی تھا کہ جب اس کا تھکا ما تھ گھوڑ اوا ہیں آئے تو میں اس پر سوار ہو کر تقب کے تالا ب یا تی مسئے پر پائی بال نے لے جایا کروں۔ ایک دن تالاب پر کوئی سیار تھا۔ پائی چینے چینے گھوڑ ہے کہ دل میں معلوم نہیں کیوں وفعن سے خیال آیا کہ یکہ کھینے میں مجتنے پاؤں کی ضرورت ہوتی ہوتی ہے است کی پائی چینے میں بالکل ضرورت نہیں اُس نے اسپنے بچھلے دونوں پاؤں کو ہوا میں اس طور پر چینکا جیسے اُن سے خیات پانا جا بتا ہو، تتجہ سے ہوا کہ میں گھوڑ سے کا گردن اور سر پر سے گزرتا ہوا تالاب میں جاگر ااور جو پائی گھوڑ سے کہ چینے سے بی رہا تھا اُسے جلد جلائم کرد سے تک کوشش میں جو اتالاب میں جاگر ااور جو پائی گھوڑ سے کہ چینے سے بی رہا تھا اُسے جلد جلائم کرد سے تک کوشش کرنے نگا بیکھنٹ ہے دی ہو ہوں کی دور کھی کر بھی اور چانیں کرتا!

پھٹ کا بیرا دومراضور وہ ہے جب اسکول میں امارے بیڈ اسر صاحب نے تر جموں کی دیجو ں اور نارسائیوں پر ایک دن لکچر دیا۔ بیڈ اسر صاحب بڑے تن وقوش کے آدئی سخے ،اور تین چیز وں ہے بھی علا حدہ نیس پائے گئے۔ بغل میں بید ،ایک ہاتھ میں الارم ٹائم چیں ، اور دوسرے میں نیب کا فظارتا ، بعن خلال ! اان تینوں کا جوز بھی بیری بچھ میں نہ آیا۔ اگر حضرت امیر خسر وکی عادت پھٹسٹ پر جانے کے بجائے اسکول میں حاضری دینے کی جوتی تو وہ اان پر کوئی المل جوڑ ویے ، تکچر میں انھوں نے فرمایا کدایک زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں کھل طور پرنہیں ہوسکا۔ شائل میں دیکھو پچھٹ کا بیگیت ہے۔ " پنیا مجرن کو میں کیے کیے جاؤں۔ "اب بتاؤ" کیے کیے۔" میں جربات ہے وہ اکہاؤے کو ل کراوا ہوسکتی ہے۔ کیے کیے اور ہاؤ ہاؤ کو موصوف نے ذرا سرنوشی میں آگر ایکٹ کرکے بتایا تھا۔ میں اب تک نہ پچھٹ کے اس گیت کو بحولا ہوں اور نہ میڈ ماسر صاحب کو!

کیفٹ کا براتیراتھ ورو ہے جب میں نے گرامونون ریکارڈ پر پہلے پہل خالبًا
جا کی بائی کا ایک گانا شا۔ اس گانے کا ایک گلاایہ تھا۔ "گوری دجرے چلوگلری چنک نہ جائے۔"
حاضرین پر سکندا در سکرات دونوں کا عالم طاری تھا۔ بدتوں میں اس مسئلہ پر فورکر تارہا کہ تگری کا
چلکنا کیا دہ گرکرٹوٹ بھی جائے تو کیا ہرج واقع ہوگا۔ دوسرے یہ کہ تگری لے جانے والی
کبھی گوری نہیں ہوتی خاص کا لی اور بھٹ کی ہوتی ہے اور بغرش محال کوئی گوری بھی ہوتو
اس فریب کو تگری کے چھکنے کا خوف دلانے کے بجائے یہ سمزے تگری خودا ہے سر پر کیوں
فیس اُٹھا لیے!

بھسٹ کا چوتھا تصور میں نے اور الطیف سے لیا جب آج سے میں بائیس سال پہلے نیگور کے تیج ش ہر لکھنے والے کی تان تالاب، بھسٹ، گاگر، کول، ستار سے شروع ہو تی تھی اور بینکڑوں تقطول اور ناکمل جملوں سے گزرتی ہوئی بھھاس طور پر شتم ہوجاتی تھی کے شرفا و جملانے اور شہدے نا چنے لگتے تھے الانتابید)

پھسٹ کوگاؤں ٹی وی حیثیت حاصل ہے جو بور پسی سوئز رلینڈ یا اسریکہ ہیں۔

ہالی دوڈ کو۔ یہاں جمیعۃ اقوام کے جلے بھی ہوتے ہیں اور بُٹانِ خود بین وخود آرا کی ٹمائش بھی۔
شاوی بیاہ، فوتی فراری، کھیت، مولیٹی، بارش اور فعل پرتبرہ بھی ہوتا ہے اور بلبل کے کاروبار پ
خدہ ہائے گل بھی۔ کس کا کیل کس سے پڑھر ہاہے کس کے پاس نیاز پورا میا ہے کس کے بال
نیا گل کھلا ہے کہاں ساس سسر ے کافم ہے اور کہاں تند بھاون کا الم، کس بچے کے چیکے نگلی ہے،
اور کس کھیت میں سرموں پھوئی ہے۔ کون ہے وقت جوان ہور ہا ہے، اور کون پروقت پوڑھا۔
کس کے سرمیں جوں زیادہ ہے، اور کن تبلول تیل نیس سرماوکار نے کتنے مقدے جیتے، اور

کاشت کار نے گئے کھیت بیچے۔ زمی دارادر تخصیل دارگی کینی بنتی ہے۔ ساہوکا راور پڑواری کی کھٹی ہے۔ ساہوکا راور پڑواری کی کھٹی ہے۔ ان تمام باتوں کی تحقیق وتفیش ای طرح ہوتی ہے جس طرح حکوشی ایک دوسرے کی تجارت وصنعت اور سیاس معاہدات اوراختا قات پرنظر رکھتی ہیں راز و نیاز بطس وطنز، ورماؤ رانا، جوڑتو را بہی عرش پر بحی فرش پر بخرض وہ سب جوسیاس ایوانوں ہیں چیش آتا رہتا ہے۔ عورتوں کے اس پچھسٹ پارلینٹ میں چیش آتا ہے، جوابے حقوق ،اپ فرص دار بول اور اپنی کرور بول کا اتنانی احساس رکھتی ہے، جننا خود می راور تھرہ اقوام کی ایک بخس کور کھنا چاہیے۔ کو بایں حیلہ محد بڑار انجام یا انعام وہی سٹر فرج یا زاوراہ ہوتا ہے جو گاگروں میں بحرکر لایا جاتا ہے۔ جس کے چینکتے پر ہند ستانی ظموں کے گیت بنتے ہیں۔ شنع حیات کو و بے گئی ہے۔ جاتا ہے۔ جس کے چینکتے پر ہند ستانی ظموں کے گیت بنتے ہیں۔ شنع حیات کو و بے گئی ہے۔ کا نتات کی کر لچکتے یا اس کی نبض چھوٹے گئی ہے، اورافسانے برائے زندگی تصنیف کیے جانے کی سے ہیں۔

 میج وشام پھسٹ کی طرف جورتوں اور بچوں کی قطار جاتی ہو کی نظر آتی ہے۔ان شی دہ بھی ہیں جو تطعانے نے بان ہیں اور ایسے بھی جو کلیڈ بے نگام ہیں۔ یعنی مویشیان بھی اور عورشی بھی آھیں میں لیے جلے ایسے کتے بھی نظر آئمی کے جو بھو نکتے بھو تکتے فاقہ کرتے کرتے ، اور مار کھاتے کھاتے بھول عالب:

یان کے شیاہ کے آپ ہی اپنے تھے اور کہاں کو ہوئی اپنے تھے ہوئی ا گاؤں ہی ہوئی کے ہاور کھی کہان مولی کی گھوٹ کے ہاجول ہی آپ کو کچر ، وُحول ، مولیٹی کہان معلم ہوتی ہے ، اور کھی کہان مولیٹ کی سوغاتوں ہے اری پیندی ملیں گی۔ پیپل کا پرانا گاڈیٹری ، تتر تر تھاڑیاں ، گرد اور جالے کی سوغاتوں ہے اری پیندی ملیں گی۔ پیپل کا پرانا درخت ہوگا جس کے سب سے اونچ الگ تعلگ ٹھاٹھ پر ایک گدھ کی مردہ جانو رکی پرانی چکلی پہلی کہڈی چھے آئی پرنظر جماتے بینچاہوگا۔ درخت کے بچے مرے ہوئے کو نے کہ فجی ہوئی لائن ہوگی جس کو کئے بھی بھی موٹھ اور پچ کھیل لیتے ہوں گے۔ پیپل کے کھر درے تنے کی ایک ست موٹی جس کو کئے کہ دعا ما تھے ہیں۔ کہاں گاؤں کے مردعورت بچے آسان وز جن کی بلاؤں سے نجاست پانے کی دعا ما تھے ہیں۔ کہاں مرف آفق سے نہ ہوا۔ پچھ فاصلے پر خوانچ والے کی خت حال مونی کی وہاں پچے بھی اسے بھی نصیب نہ ہوا۔ پچھ فاصلے پر خوانچ والے کی خت حال میار تی رموزوں کو پانی بات گا۔ رہات میں ہی چیز کے آس پاسی اسیندور کے پیپل کے سائے میں چوراورڈ اکو مالی فیمت کی دعا ما تھیں کے یا اسے تشیم کریں کے جس میں خوانچ والے کا بھی مصر ہوگا۔

پھسٹ میں گاؤں کی پوری تاریخ لے گی مختر پیانداور مدھم رنگ وروپ میں دہ مام نقوش نظراً کی گے من اور ہوں و میں اور ہوں و میام نقوش نظراً کی گئی ہے دو تیا کی بوی ہے بوی قوم و ملک کا اوب سعمور ہے اور ہوں و حوصلہ اسن و مشق، فلاح و فلاکت کی وہ تمام نیزنگیاں ملیس گی جو تمدن کی تاریخ میں بوی اہمیت رکھتے ہیں۔ کو کی، تالاب، ندی، چشرا چی اپنی جگہ کا مرجورت ہیں۔ کو کی، تالاب، ندی، چشرا چی اپنی جگہ کا کی موجودت ہیں۔ کو کی سے جہال سید سے سادے و بہاتی مرجودت

ع پائی لینے اور پینے جاتے ہیں۔ جہاں وہ فراخت اور بے تکلف سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ مبت کرتے ہیں، جھڑتے ہیں اور چرشے وہاتے ہیں۔ یہ جھ کرکدان کو ایک دوسرے سے شکایت ہو یا نہ ہو چھٹ کو کس سے معداوت نہیں، اس کا فیضان سب کے لیے کیساں سے ۔ فلا ہر ہے اس کے لیے قائع مرخ بان مرخ اور پُر سکون فضا کی ضرورت ہے۔ جہاں زعر گی ک رفقار مدھم اور فشار زم ہوتا ہے۔ جہاں لوگوں کو نہ شاعری کا شوق ہوتا ہے نہ طبعہ بن کا حوصلہ۔ شہروں ہی چھٹ نہیں ہوتا ہے۔ جہاں لوگوں کو نہ شاعری کا شوق ہوتا ہے نہ طبعہ بن کا حوصلہ۔ شہروں ہی چھٹ فیسینیس ہوتا ا

مخبان سنسان جنگلوں میں کوئی ندی نالا گہرائیوں میں ٹم کھا تانگل جاتا ہے۔ یہ جنگل کے جانو روں کا پچھٹ ہے۔ یہاں رات میں در ندے اور چرندے پانی پینے ہیں۔ جب چرندوں کا شکار در ندے کرتے ہیں اور در ندوں کا شکار آ دی کرتا ہے۔ کی سو کی ٹبنی پر ایک آتی ہورے جاند کی تھال پشت پر لیے ہوئے یہ سب دیکتا ہے۔ اسپنے نہ وں کوجلدی جلدی پھلا کر حمین یا نفرین کا نعرونگا تا ہے اور پھر جاندے جو کھٹے میں تصویرین جاتا ہے۔

یوے بوے بوے جہروں جس مقد س دریاؤں کے کنارے مردگورت می سویرے نہائے اور عقیدت وعبت کے نزرے مردگورت می سویرے نہائے اور عقیدت وعبت کے نزرانے ویش کرنے جاتے ہیں۔ جس تمام خاام براہ ہی طرح جاسا رہیجا ساہوں۔
یہاں میں کو بو کی ایمیت حاصل ہے اور یہاں می سے حراد سورج نظانے سے پہلے کا وقت ہے۔ جب لوگ این وستور کے مطابق زعری کی فی می سناتے ہیں اور زعری کی عظمت وفضیلت کا افرار کرتے ہیں ،اور ڈو ہے تاروں اور ایکرتے آفی ہی جملی میں خواب اور هیقت کے دشتہ کو کھتے ہیں اور اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں!

پھسٹ کی ہمارے افسان نو میوں نے وہی گت بنائی ہے جوشا عروں نے کوچہ کیار کیا یا آرٹ نے اخلاق کی اور ہم سب نے قوم کی اہیروسنر میں ہو یا معتر میں، شکار کرد ہا ہو یا ہور ہا ہو اللہ ت میں ہو یا میدان بنگ میں پیچش میں جتلا ہو یا افلاس میں، ہمارے افسان نو لیس یا شاعر کوئی خالات میں ہو یا میدان بنگ میں پیچش میں جتلا ہو یا افلاس میں، ہمارے افسان نو لیس یا شاعر کوئی خالات نہ کوئی خالات کا میں میں ہوگا ہور تا اُس کر کے پچھٹ کا سال مغرور با ندھ دیں گے، جہاں شد نانہ کی کڑی وہوپ ہوگی نہ کنٹرول کی دو کان اس تاروں کی چھاؤیں، بگلوں کی تظار ایک چشر، تالا ب، کنواں یا بہتا ہوا دریا ہوگا مہم کی فضا، لیک سزو، ایک آ دھ پرند، دو چار مولی تھے

ہارے بھو کے پیاے ، مشق کے تو گئے میں جٹلا ہیرو کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔اس رتص وسر پیقی کی آخوش میں پیٹے کروہ شعر، شباب وشیراتن کے ان تمام مراحل ہے گزرجائے گا، جو اس کی تسب میں لکھے ہوں یانہیں اس کے انسانے میں ضرور لکھے جا کیں گے!

ہاری ہندوستانی معاشرت اور فلسفہ قدیم کا بنیادی تصور، یکمرنتی اور نسوانیت لیے
ہوئے ہے۔ شاعری ہویاسوسیقی رقص ہویا عبادت، اس بی فروتی ، سردگ اور کویت بی بلک
نسوانیت سے رقیمی و معطر دل کھی بھی ہے۔ اس تبذیب کے بنانے سنوار نے والے کلوس کا
د بھآ سائٹ بنانے کے بجائے اجتا کے نازک تخیلی پیکرترا شنے رہے۔ قد ببیت اور نسوانیت کا یہ
جیب احتران آئی وفت اور بھی معنی فیز ہوجا تا ہے جب ہم بیدو کیھتے ہیں کہ اجتا ہی نسوانیت ک
جوسن کاری نظر آئی ہے اُس کی تشکیل و تر ئین بدھ دا بیوں کے زبن واگر بیں ہوئی جو و نیا ک
آز مائٹوں کو چھوڈ کر ذبن کی د نیا اور فطرت کی نزیت گا ہوں جی پناہ گزین ہو گئے تھے۔
انسانی طبیعت کی بینے گی دلیس بھی ہے اور گرا گئیز بھی ۔ یعنی جورت سے بناہ ڈھوٹر تے بھی ہیں ق

آئی کباں ے گردش رکاریائی

المارے ڈرامدنگاروں نے اڈی پی نہیں بلکہ شکٹنا کی تخلیق کی ہے اور ہماری شامری کی مخلیق کی ہے اور ہماری شامری کی بیش بلکہ شکٹنا کی تخلیق کی ہے اور ہماری شامری کی بیش تر فضا پیسیس کی رزمیہ کے بجائے میرائی کی گیؤں سے معمور ہے۔ جس طرح اوگ مغرب کی بینائی تہذیب کا اندازہ ایش منز کی جسمانی طاقت کے سالاند متفالج سے کرتے ہیں اُی طرح ہندوستان کی اصلی معاشرت اُس کی روح اُس کی سادگی اور حسن کو بے فقاب و کیمنے اور اس کے مقدم سوگ وسہا گ فلے اور موسیقی کو تھے کے لیے اُس زندگی کا مطالد منروری ہے جو یہاں کے مقدم سوگ وسہا گ کے اور گردکہانی یا بینے کاریشی جال تنی رہتی ہے۔

درامل چو پال ۱۰ اربرکا کمیت ۱ آلاؤیا مجھٹ سب ایک ای جذب کی مخلف شکلیں ہیں وہی لاز وال سکون کی تلاش کا جذب بونسلوں اور صدیوں کو خاطر میں لائے بغیروشی انسان کے دل میں بھی ای طرح موجزن ہے جس طرح دنیا کے سب سے زیادہ مہذب انسان کے دل میں ۔ جو انسان کو اس کی ترغیب دیتا رہتا ہے کہ دو اس بنگار ہوست فیز میں دم بحرکے لیے تفہر جائے ۱۰ ور اپن اجبی ہم سووں کے ساتھ لل جیٹے۔ اپناد کھ کھ سنائے اوران کی سے۔ اس کا ہی سنظرگا وَل
ک وہ ساوا اور پُر کُن زندگی ہے جہال مٹی کو پیدنہ ہے ترم کر کے پھول کھلائے اور پھل اُ گائے
جاتے ہیں۔ جہاں انسان اور جانو را یک بی طرح رہے سے ہیں۔ ان ہے جان مُنی کا ہو پار کرنے
والوں کی اُ میدی اور افسائے نی کے ساتھ ہوئے جاتے ہیں۔ خوف اور خوشی کی دھوپ چھا وَل
ہیں اُسے ہیں اورای طرح کائے جاتے ہیں۔ یہ کی ہوں ول ان کا سیلی بستا ہے۔ ان کونہ کی
ہیں اُسے ہیں اورای طرح کائے جاتے ہیں۔ یہ کی ہوں ول ان کا سیلی بستا ہے۔ ان کونہ کی
ہیں شدو سروں کی زندگی کے در بیا ہوتے ہیں۔ یہ کام ہی کو شاب بھی بھے ہیں اور فراخت بھی ای
ہی شدو سروں کی زندگی کے در بیا ہوتے ہیں۔ یہ کام ہی کو شاب بھی بھے ہیں اور فراخت بھی ای
ہی ہور سے ہیں جو بر مرف ان کا حق ہوتا ہے کی دو سرے کا نیس ہواہ وہ وسین و کیف آور ہو
ہیز ہے جر لیا ہیں جس پر صرف ان کا حق ہوتا ہے کی دو سرے کا نیس ہواہ وہ وسین و کیف آور ہو
ہیا شہور سمتر سے کے سندور کی جائی ہیں ان کا حق ہوتا ہے کی دو سرے کا نیس مؤاہ وہ وسین و کیف آور ہو
ہی ان سمتر سے پاروں تی ہے آس انگا ہے ہیں جو باول کے تکووں میں فضا ہیں تیر ہے اور ذیمن پر
ہی ہی ہوراوران کا حق ہوں کو سے ہیں۔ یہ باول کے تکووں میں فضا ہیں تیر ہے اور زیمن پر
ہی ہوراوران کی گھوں کو آباد کرو ہے ہیں۔

خوشی کا پینگھٹی معیار کیا ہے، اور گاؤں ہے باہر شہروں کی وجیدہ اور گوٹا گوں زیم گی ہدات کا اطلاق ہوسکتا ہے یا نہیں ، اس کا انصار اس بیانے پہنے ، جو تبذیب کو فطرت ہے الگ کرتا اور دکھتا ہے۔ جو چیز وں کی قدر وقیت کا تقین ان کی اقادیت کی بنا پر کرتا ہے، جو نیز وں کی قدر وقیت کا تیز و تند و حال ہے نیاز کی ہے گز رقے ویکھا جائے جس میں برقطرہ کو موجوں کے تلاقم میں حصہ لیما پڑتا ہے یا بری سے بڑی موج بھی اپنے یا پرائے فشار سے پائی پائی ہو کر قطروں میں بھر جائے تو یہ فور کرتا ہی پڑتا ہے کہ کی تو م کا اعلان جنگ زیادہ اہم ہے یا وہ بنیا دی بائی ایم ایم ایم ایم بیر جو ایک بیا تیں ایم بیر جو ایک بیائی ، شادی اور موت بن کرا پی کیسانیت کے باوجود پائھسٹ کی مر کوشیوں اور مباحث کا موضوع کی رہے گئیں۔ ا

یہ بچ ہے کرزندگی دسیج ہوتی جاری ہےادرفردک ولچیپیاں اور ضرور تھی ہی اُسی نسبت سے یو ھاری ہیں۔اب ہرآ دی کی ضروریات ہوری کرنے کے لیے دنیا کے بقیہ تمام آ دمیوں کو کام کرنا پڑتا ہے، اور ملکوں وقو موں کی تفریق کے باوجود دنیا آہت آہت ایک ریاست بنی جاری ہے، جس میں بغیرارادہ و خواہش کے بھی ہرانسان کو ایک دوسرے کا دست گر ہونا پڑے گا، اور فر بت کے اس احساس کو تہذیب و سائنس کی روز افزوں نئے یابیوں سے اور زیادہ تقویت پہنی تی رہے گا، اور رہے گا۔ اور رہے گا، اور ایک دوسرے کا جو ایسا اور ندا پئی سرتوں الگ تھلگ ہوتے جارہے ہیں۔ ندو ہروں کے فم میں ٹریک ہونے کا حوسلہ اور ندا پئی سرتوں کی پائداری کا احساس فطرت کو نے نے لائے جارہے ہیں۔ کہیں آسودگی کی دولت نیس ملتی۔ بی سے بیار کی ہونے کے فرزید کروں کا چوراب بھی کہتا ہے بیاتو کچھ نہوا، وہ چیز جوزندگی میں اپنائیت کا احساس پیدا کرتی ہے اب بھی و ہیں ہے جہاں سرسوں پھولتی ہے۔ جہاں بعد سے ویروں اور قبل بی بیشن کر ملتے اور جدا ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں پنگھوں پر دونوں وقت ویروں اور جہاں پنگھوں پر دونوں وقت اب بھی بنس کر ملتے اور جدا ہو جاتے ہیں۔ ا

(مطبوعة: ساتى، وبل الحزوظرافت نبر، اير بل 1946)

### ہنسائے بھی زُلائے بھی — اولا د

کھوی دن ہوئے بھے اکھنو باکر بیاری ش حن یاحن بن بیاری دریافت کرنے کی
دووت دی گئ تھی۔ بن نے موض کیا تھا کہ جہاں تک حسن کی بیاری بیاری بیاری کا تعلق ہے
اکھنو کے حضور بن میری لب کشائی سومادب ہے۔ آج بن سے بتانے پر ماسور کیا گیا ہوں کہ ایک
عیات پالی کیوں کرآتی ہے اور دونا بھی۔ اس فی یا تج بہ کے سلسلہ میں کھنو کا جھے یا فر بانا بھے
ایک بار پھر مجبور کرتا ہے کہ لکھنو کے سامنے میں اپنے دائوں بن بھی بھر کا تھا رکھ لوں۔ ایسے مواقع پر
قالب بھی کیا کرتے تھے۔ بیادر بات ہے کہ فی بوائے "ریوئ نیتال کا۔" بنادے!

سب سے پہلی بات جو بھی اپنے بارے بھی حرض کردیا ضروری مجھتا ہوں وہ بیہ
ہے کہ والدین ہوتا میری قسمت ہے میری ذات نیس اور بھی نہیں بھوسکتا کہ آپ اولا د کے بارے
بھی ایک صاحب اواد کے اظہار خیال کو کس صدیک جانب وارانہ یا فیرجانب دارانہ قرار دیں گے
اور اس بھی نفسیات کے کون کون سے پہلو دریافت کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیب میں اس لیے
کہتا ہوں کہ بھی ان دونوں بھی ہے کی ایک کا ما برنیس ہوں اور کیا عجب آپ میری اس کوتا تی
سے فاکدہ اُٹھا کر میری باتوں سے چھوا ہیا مطلب تکالیں اور اس مطلب کی اس طرح تشریک
کریں کہ اولا وکی بوری قوم جھے سے برخل ہوجائے اور آپ تو جانے بیں افظ قوم کے ساتھ
برخلتی چھواس طور پر مرخم ہے کہ قوم کی تعریف یا ڈ بی بیشن اب مرف اتنی اور بیردہ گئ ہے کہ وہ

جو بدخن ہو، صنا، لیکن طاقا یہ بھی عرض کروں گا کہ بدخن بیں اردد اطاکی اصلاح بیں نے لیحظ میں ایک مطاح میں نے لی نہیں رکھی ہے!

جن دو آمور کی طرف جی نے اشارہ کیا ہے لیٹن نفیات اور نفسانیت ان کا تجیب
دستور ہے۔ان کے پرد مے جی یاان کے بہانے کمی بات سے کوئی مطلب نکالا جا سکتا ہے۔ مثلاً
اگر جی ہے کہوں کداولا د تال کُل ہو تی ہے اور والدین کوڑلاتی ہے تو آپ یہ نیچہ نکالیس سے کہ یمی خود
اپنے والدین کی ٹالائق اولا د جی ہے ہوں اور یہ کہوں کر اولا د لائق ہوتی ہے اور والدین کو جساتی
ہے تو آپ بڑے واثو تی اور خلوص سے کہد یں گے کہ میرے خاندان کی ستر دیں یا ایک سوستر ویں
ییزی می کوئی معقول آ دی بھی گزراہے جس کے جزرے کی بڈی فلاں گائب خاندیں محفوظ ہے
اور یہ کہوں کہ اولا و لائق بھی ہوتی ہے اور ٹالائل بھی لینی بنساتی بھی ہے اور ڈلاتی بھی تو ر یہ یا
والے کہیں گے کہی تو ہم بھی کہتے ہیں۔اس کا جواب میرے پاس اس کے موا کچھا ور نہیں کہی
دل سوس کررہ جاؤں اورد بی ذبان سے یہ کہوں کہ آپ سے کم ہیں!

آپ جب ند ہوں مطلب نکا لئے کا پہ طریقداب بہت عام ہا اور ادھر کچھ مست تو ادب میں بھی اس لیے کہد ہا ہوں کہ اور ادب میں بھی اس لیے کہد ہا ہوں کہ آپ کو یقینا ند معلوم ہوگا کہ او لی اصطلاح میں اے تقید کہتے ہیں۔ اس فن میں مہارت کا انداز و اس بات ہے بھی کیا جا سکتا ہے کہ تنقید کرنے والا خود کہاں تک بنتا ہے اور دوسرے دوتے ہیں یا خود دوتا ہا اور دوسرے تالیاں بجاتے ہیں۔ اس بوالجی کوایک معرب میں ہیں بھی کہ کے ہیں :

ناطقر بركريال باے كيا كہے!

لیکن بر سه بایر نفسیات ندو نے ہے آپ بدول ند ہوں۔ اس اظہار واقد کوآپ بری فاکساری

یر محمول ندفر ما کی قرق بھی کوئی مضا نقد نیس ، اس لیے کہ جس سوضوع پر جھے آپ ہے تفتلو کرنی ہے

وہ ہے چھے ایسا کہ اس عمر فن کے لحاظ ہے جو بعثا ماہر ہوتا ہے واتی تجربہ کے معالمہ عمر آتا ہی ہے

بس ثابت ہوتا ہے۔ شایدای لیے اولا وکوفداک دین بھی کہتے ہیں اور ہننے اور رونے دونوں مواقع

کو اس سے بول متعلق کر دکھا ہے کہ اولا و پر تو ہنتے خوش ہوتے ہیں ، اور اس کے حال پر روتے

زلاتے رہے ہیں۔ اولا وکا فعالی دین ہونا والدین کی مجھ عمر اس وقت ذرازیادہ آنے لگنا ہے

جب اولا داس دین بس اپن طرف سے لین کا تعلق بوصالیتی ہے اور جب اس لین دین کا سلسلہ دور تک پانچنا ہے تو والدین کے ذہن بس بھی بھی ہے بات بھی آئے لگتی ہے کہ اگر اولا وخدا کی دین ہے تو والدین خدا کے کون ہیں!

ای لیے اس موضوع ہے میں کتر اٹا ہوں اور براور است اولا و کے بارے می افتکو

کرنے کی بجائے فیرو عافیت دونوں اس میں بھتا ہوں کہ والدین می زیر بحث رہیں۔ آپ تو

جانے ہیں بندستانی بتر بیف کرنے کے لیے دوسری قوصوں کو اور ٹر ایھا کہنے کے لیے اپنی قوم کو

مختب کرتا ہے خاص طورے ایسے ٹازک وقت میں جب کہ اولا داور والدین دولوں اپنی اپنی الگ

قومیت موانے پر معر ہوں۔ کیا ہوا جو سنے والی برادری میں اولا داور والدین کا جو تناسب ہوہ

خطرہ میں پڑھیا یا بچھ اور نہیں تو جو انوں کی سعادت مندی ہیری واٹائی کو ہیری کی کروری می بجھ

بینے۔ یہ دونوں صور تی خطر تاک ہیں اور جب انسان خطرہ میں گھر ا ہوتو تھی خطرہ کی گئی بجائے ا

لین خطرے کا ذکر یا اطلان وہ بھی ریڈ ہو پر شاید آپ کو پند نہ آئے اور شاید ہی نیس بلکہ یقتیناریڈ ہو وہ الے بھی اس کے خمل شہوں گے اس لیے بھی ایک مخفوظ ہونے سے مرادیہ ہے کہ اس بات کے لیے آپ کو تفاظت خودا فتیاری کے تن کو مام میں نہ لا تا پڑے یا گھر وہ بات آپ کی بچھ میں آ جائے تو آپ بچھ نہ کر تھیں اور بچھ میں آ جائے تو سب بچھ کر ڈ الیس وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے انو کی قوم دی ہے جس کا ذکر آ چکا ہے اور جس کے افراد والدین کہلاتے ہیں۔ یہ قوم دنیا کے جرصہ میں لمتی ہے اور جرجگہ اس کی حیثیت کے افراد والدین کہلاتے ہیں۔ یہ قوم دنیا کے جرصہ میں لمتی ہے اور جرجگہ اس کی حیثیت کیا اس ہے وی جو انسانوں میں خدا کی ہے۔ یہ تو میں انسانوں میں خدا کی ہے۔ یہ تو انشانشہ درنہ لاحل قال۔

اس قوم کی خصوصیات عام طور پر مشترک ہیں مثنا مید کدان میں سے ہرایک خواہ وہ کتنا تی افلاطون زمال کیوں نہ ہواس میں اُن کی اولاد ہے وقوف بنائے جانے کی صلاحیتیں وکیے لیتی ہے یا پیدا کرویتی ہے، اور جہاں اس میں کامیاب نہیں ہوتی وہاں اُن کو خبلی یا بوڑھا گاز کا لقب دے کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ شاید ہی کوئی قوم ایسی ہو جوفر یب کھانے اور زیادہ سے زیادہ وہ ت تک فریب میں جنال رہنے پر اس طرح اور این خوشی ہے آ دور ہت ہے جتنی کہ والدین کی قوم ہی جیس جا

لطف أى وقت آتا ہے جب اپن اپن اولا و كفريب عن جتلا والدين اس فريب كوا بنا ابنا كارنامه بنا كرايك دوسرے كے سامنے چيش كرتے جي اوراس جديد كا أن كوا حساس تبين ہوتا كہ اولا واپنے والدين كا كارنامہ ہوں يانتيں والدين اپن اولا و كا كارنامہ يقينا ہوتے جيں۔ اگر اولا و پيدا كرنا والدين كافعل طبي ہوتا ہے تو والدين كو درست كرتے رہنا اولا و كافعل افلاتى ہوتا ہے۔ يہاں افلاتى سے مرادا كثر اولا و كاو وافلاتى ہوتا ہے جو والدين كے افلاتى كن فرليتار بنا ہے!

یں فرای ہاتوں کا عالم ہیں ہوں میکن کھے فرای روایات سے بوی ولیسی ہوا وہ اور کھے میٹیں روایات سے بوی ولیسی ہوا و کھے بیتین ہے کہ آپ کو ند روایات سے ہیر ہوگا نہ بھے سے اس لیے یس آپ سے درخواست کرتا ہول کداب جوروایات یس آپ کو شاؤس اُن کو آپ می یا دلیسپ پا کی تو میری تعریف دوسروں سے کریں اور فلط یا غیر دلیسپ پا کمی تو صرف بھے آگاہ کرویں اوال دیا والدین کا بیشیوہ ہو یانیس شریفوں کا کی شیرہ ہے۔

میں فلا کم اورخود فرض والدین کوکس رعایت کا ستی نبیس مجمتا جوا پی اولا دکورُ لاتے ہیں میرے نز ویک اولا د کا والدین کورُ لا ٹا اتنائر انبیس ہے جتنا والدین کا پی اولا د کا رُلا ٹا واس لیے کہ کچے ہی کیوں نہ ہواولا دکو وجود میں لانے کی ذسداری والدین پر ہے خواہ اُن کا عمل اختیاری ہوخواہ اضطراری اس لیے والدین کا فرض ہے کدوہ جس سی کو زندگی کے صور میں لاؤالئے کے وَ مدوار ہیں اُس کے لیے مختیاں جمیلیں ندید کداس کو صعیتوں میں پھندا کیں یا جھنے ویں بذائے ہوئے دہ اولا و سے ساویا ندھیٹیت سے نیٹنا پند کرتا ہوں بیٹی عاقل اور بالغ ہوئے پراولا وایمان واری سے یہ فیصلہ کرے کہ بحیثیت ایک فروآ زاد کے کون کس کی خدمت ظوم اور فیرائد بٹی ہے بجا لاتا ہے ۔ خدمت اور فیرائد کئی ایمی چیزیں نیس ہیں جو کسی کی مجھ میں آئیں یا جن کا مفہوم کیس کی ہواور کمیں کچھ ۔ اُن کا کوئی معاون نہیں ، لیمن اُن کا احترام نہ کرنا انسانیت سے گزر جانا ہے جو انسانوں میں سب سے گھٹیا بات مجمی جاتی ہے۔

ہندوستان بی آپ بہت ہے ایے بردگوں ہواقف ہوں گر (بیرےآپ کے علاده)
جن کی نہ فوقی اپنی نی آپ باز اُن کے دی گورا حت کا اُنھاراُن ہے شار بچوں پر ہوتا ہے جن بی برافر
اور قد و قامت کے نمو نے شائل ہوتے ہیں۔ جن کو کے بعد دیگرے ایک قطار میں کھڑا کردیا
جائے آبرام معرکے ذیے نہ تک ایک فاص تم کی شامری کے معرص خرور معلوم ہونے لگیں گے۔
اس جوم میں یہ بر درگ کھن و واضعاف آئل ہے ہوئے نظر آپیں کے ۔ گروالدین ہونے کا افریا
فریب نہ اُن کو آپ کرنے پر مائل کرتا ہے، نہ جک ہے باز رکھتا ہے۔ اُن کو اُن سارے بچوں کے
تام سلسلہ واریاد بچی نہ ہوں می ای طرح کریں گے کویا واقعی میان 'زمینوں'' کو آسان سے آو ڈکر
لائے ہیں!

جہاں اولا واتی اورائی ہو وہاں کے بنگاموں اور حادثات کا بع چھنا کیا اور بدھنرت جیسا کدایک اور بہت بڑے معنرت کہد کے جی ان بنگاموں ان کو گھر کی روتی تھے جی مان جی سے کوئی طول ہے ان کو گئر ہے کہ دنیا کم آشوب میں جتلا ہونے وال ہے۔ کوئی تیقیے نگار ہا ہے تو بیر پریٹان کرضر وراس نے ہمائی کی مرفی چائی ہوگی وہ ممائی جس میں مرفی پالنے اور جھڑا مول لینے کے علاوہ کوئی اور صلاحیت نہیں کوئی افظو منز ایا ٹائیفا ٹیر کی قواضع میں نگا ہوا ہے تو اس کے لیے بھل دوا میں محلونے فراہم کرنے کی فکر میں ہیں کوئی گھرے باہر پر دلیں میں علم کی بیاس بھا رہا ہے تو اس فکر میں جتلا ہیں کہ کی موٹر یا محتر سکی زد میں ندا تھے ہوں۔ اس کے صرت بجرے خطوط چلے آرہ ہیں جو کس مشتبر کارنا ہے سے شروع ہو کر کس بیٹنی فر مائش پرفتم ہوتا ہے۔ کسی کو بید عکامت کہ اگر خدا کو اُفھیں ہیدا کرنے پر اثنا اسرار ہی تھا تو والدین کے انتخاب میں خو دان کی رائے کیوں نہ لی۔ شلا خدا بندے سے خود ہو چھے بتا تیری رضا کیا ہے اسفروں ، فر مائشوں ، منصوبوں اور شکا بھوں کے اس ما تھے میلے میں ایک طرف ہے شتی کھیلتی دھوم کیا تی تجے نے آکر کھے میں بائمیں وال دی تو سارے فم دھل کے اور کیے کی فوتھ چیٹ یا یا واز دکا اشتہار نظر آنے گئے۔

اولاد کے ہمانے یا ڈلائے کھل سے واقف ہونے کے لیے اس امر کو ذہن جن رکھنا ضروری ہے کہ اولاد یا داری معاشرت کے کس طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہندوستان بی بالعوم بی دیکھنے ش آیا ہے کہ جو والدین جنے کھاتے ہیے اور ذی اقتدار ہوتے ہیں اتن ہی اولاد مالائق یا عام حقول ہوتی ہے۔ اس کے بر محس مفلوک الحال والدین کی اولاد اکثر سعادت منداور وفا شعار ہوتی ہے۔ دولت اوراقتد ارکا بڑا فطرہ یہ ہے کہ احتیاج جو انسان کو انسان کے ربط و بی ہے اور ایک دوسرے سے قریب اور متوازن رکھتی ہے وہ یاتی ہیں رہتی۔ تیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت منداور ذی اقتدار کی اولاد ہوئی، دوست، اعتراب کی ندی صوتک اس سے مشتبہ دواس کو ہنانے کی فکر ند کرے گا۔ انتخان مشتبہ دواس کو ہنانے کی فکر ند کرے گا۔ انتخان کرانے کرانے دو مواسے تو تعب کی کی گر ند کرے گا۔ انتخان کرانے دو مواسے تو تعب کی کی گر ند کرے گا۔ انتخان کرانے دو مواسے تو تعب کی کی گر ند کرے گا۔ انتخان کرانے دو مواسے تو تعب کی کی گر ند کرے گا۔ انتخان کرانے دو مواسے تو تعب کی کی گی ہا۔ نہیں۔

دوسری طرف حاجت مند کی اولاد ہوتی ہے جواب ہے بایہ والدین ہے مجت نہ بھی

کرے تو بھی اُس سے مشتبہ بیس ہو کئی۔ دونوں زندگی کو قائم رکھنے اور مبارک بنانے کے لیے

ریاضت کرتے ہیں۔ بیر ریاضت اُن کے جسم و جان سے برائی اور بدی کے فنلوں کوطر ح طرح

سے دور کرتی رہتی ہے اور اس طرح جسم و جان کو تازہ اور تو انار کھتی ہے اور دالدین و اولا دودنوں کو

ایک دوسر سے کا انعام بناویتی ہے !

یں تو کھاایا مجھتا ہوں کر دالدین کو اولا دکی طرف سے جوخوشی اولا د کے بھین میں میتر آ جاتی ہے وہ والدین کے لیے کانی ہوتی ہے۔ سیانے ہونے پر اولا دکی توجہ بھی بنٹ جاتی ہے اور ذرر داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ شاید والدین کے مطالبے میں بھی اضافہ ہوجا تا ہے اس لیے تعلقات استے خوش گواریا ہموارٹیس رہتے جتنا والدین چاہے ہیں۔ گر اولا وکی بھین کی محصوبات سر كرميول كاعمل ورزعمل والدين كے ليے جس خوشى وسرخوشى كاسو جب وتا ب وه والدين كى تمام عرك ليكافى موتا باور مونا جاب يدوالدين كى زيادتى بكدوه دم واليمى تك اى تمك خوشی و کھنایایا تا جا ہے ہیں۔

اولاد كب بشاتى باوركب زلاتى بير عرك أن أطلع بوع لمحول كارازب جب زعرك كرسائ كرے بوكستقبل كردهم فيرداضي درق يرأميد دسرت كريب وفريب نقرش بميرن لكت بين ايسينقوش بن كسافي بين صديال سليس بن جاتي بين اوروت ك مجمى اوركمين زقتم بوف والى ببنائى ال آف والى نطول كوايك ايستارى طرح يروتى بوكى معلوم موتی ہے جس کا ایک سرا اماری اپن ذات موتی ہے اور دوسرا ابدے ہم کنارا شاب کی مزل ہے مر ركبي نه يور ، بون والي وصلول كى جملطاتى شع كي اولا وكاي تصورايك فانوس بن جانا بجس مستقبل كاؤهند فكاديرتك مؤر معظر ادرير أميدنظرة تاربتاب!

1- نشربه 22 ماكور 1946 ( آل اللهارية ي بكسنو)

2\_ مطبوعة كانفرنس كزت على كرّه 16 راوبر 1946

3\_ سيدالاخبار (مفتدوار )حيدرآباد (وكن )رمضان البارك 1366 جرى

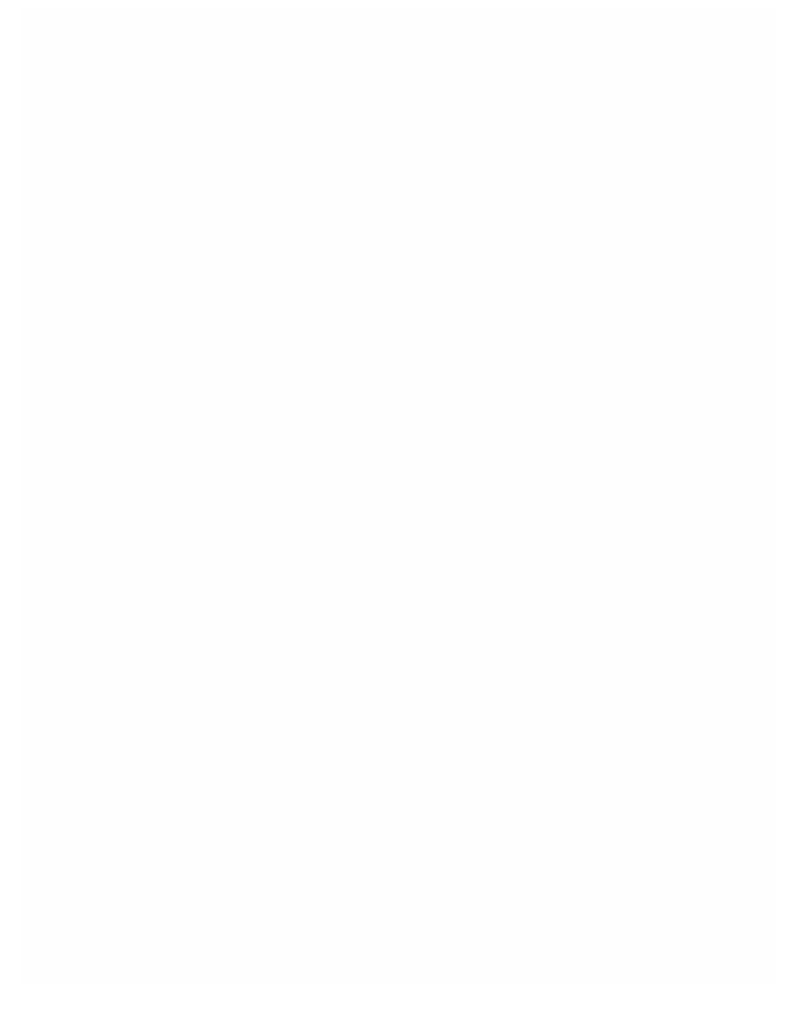

## حيكمن

مرے اللہ وجد کے افسائے علی موادی معنوی نے ایک مثنوی کی ابتدا کی ہے جمال وہ کہتے ہیں:

#### بشذوازن يول مكايت ى كنند

بھے یہ بیس معلوم کد مولوی معنوی کے زبانے بی ستی یا بیستی کے کس مرحلہ بی تقی ورندآ پ بیتین کریں 'نے' کو مندلگانے کی بجائے وہ میری بی آڑ پکڑتا۔ فائی نے صور وشعور وطور کوایک بی بات کے انداز بتائے ہیں۔ چلمن مجمل اور پردہ بھی ایک بی چیز ہیں اس لیے جہاں تک میری نمائندگی کا تعلق ہے آپ واحد مشکلم کے صیف سے مشتہدہ ہوں۔

ہندوستان کے ایک مرنجال ہونے دیبات کے گوشش پانی کے ایک گڑھے کے
کنارے برامحلّہ آباد تھا ہو کہیں نیبتال کے نام مے مشہور تھا اور کیں پٹواری کے نام مے۔ بانس کا
ہندوستان کے افسانہ بائے حسن و محبت میں جو حصد رہاہے آپ جانے ہوں گے، یہ برے
مور سے اعلیٰ ہیں۔ بچوں کے لیے ''میاں کی چی'' بنی اور اس کا گھوڑا بھی جوانوں کے ہاتھ میں
قرت، بوڑھوں کے لیے عصائے ہیری، دولہا دلین برے ہی جسنڈے نے زندگی بجرکا بیان وقا
ہاندھتے ہیں۔ مور ماؤں کی فقح وفلت کا میں ہی اعلان کرتی ہوں۔ ولین سرال اور میک کی بر

ہوتا ہے گہوارہ سے لے کر گورتک کی دوڑ بھا گ کا سبارا یمل بی ہوں اور اس درمیان یمل انسان جو پھی کرتا ہے دہ میری بن آڑ یمل کرتا ہے۔ زندگی یمل چلن یا پردے کا جو کرشمہ ہے وہ آ پ جانتے ہوں گے۔

شاعر بصوفی بمعلم الیڈر ، خفیہ پولیس اوران کے دوراور نزدیک کے جفتے رشتہ داریں سارے کے سارے اپنے اپنے افراض کوسائے دکھ کرتے اور جبوٹ پریا تو پردہ ڈالتے رہتے ہیں، یاان پرے اُٹھاتے رہتے ہیں۔ پردے کے ویجھے کا حال کی کوئیس معلوم خود پردے کوئیس معلوم۔ حکن ہابیا بھی ہوکہ پردوی حقیقت ہوجس کا نمائندہ ٹیں ہوں یا ٹس ہے۔

ليكن ذرائفبري \_آپاناؤ نرصاحب كى كفتى من يك يى اورتھورى ببت ناكفتى بھی جھ خاکسار چلن سے۔ تفریح کے ایے معلوم تیں کتنے پیلوٹیس کے بیکن میں ریڈ ہو کے استعال كامعترف بول كدام يولنوا في العرم ركهنا خوب تا بادراس كى كافصوصيت ب-ال في محد يصي ملن مفت يا علن ودو عال قدر قريب اوراع ال قدر مجوب ركعة ين-ال طرح کے پردے جس میں معمور کی زبان اور خدا کی آواز کو بجا کیا جا عے جاری زندگی کا سب سے زیادہ ولیپ عنوان ہوتے ہیں اور ان کے فریب سے ہم تمام عرفیس محکتے۔ ملکن ، جس ک دحوب چھاؤں چھپا کر بھی دکھائی ہے وکھا کر بھی چھپائی ہے جو فانوس کی گردش سے برفر سودگی کو نیا پن بخشی ہادر برکہ تکی کوتاز گا اورجس میں ماضی کی لاش سے حال کی ولیمن ہوائے اور خاک کی صورتوں کو الدوگل عن نمایاں کرنے کی جیب صلاحیت ہے۔ شاعر ، وہ کوئی و یواندی تھا جس نے دنيا كواشني يارد وتمثيل ت تشيد دى تى بس مى برادا كاركوائ بجائ كولى اورفض بنااور ظا بركرنا پڑتا ہاورجس کی تمام عراس واعلی اور خارجی زیرگی کی چولیس بھانے یا وافل خارج عل گزرجاتی ہاور ب جارہ تناشال (ہم میں سے ایک دورے کائی نیس اپنا بھی تناشائی ہے) یہ فیصلینیں كرياتا كراصل كبال إوافق كبال على كتليال كبال اوروئ فاركبال برآ واذكى اور آوازی کون معلوم بوتی ہاور برنش کی اور نقش کاسایا۔ برزندگی کی اورزندگی کا عکس کریزال-كونى فيس كيد سكاك" كى رورودر ما عرو كاسدات درواك ب" يا آواز ريل كاروال" كولى كا كا نبس کوئی جموث جموث نبیں۔

یدسب جھے مقلک تی کا سلک فیس زندگی کا دہ جیب و فریب سٹلہ ہے جس نے خاہر د باطن کوتائے بانے کی طرح ہاہم دگر کیا ہے۔ان تار دل کوالگ الگ کرتے تی دہ چیز بیت جاتی ہے نے ایک فرد کی زندگی کہتے ہیں۔

آب اس سے بید تہمیں کدیں چلن کی باسدادی اس لے کردہا ہوں کدامجن چلمنان بندنے بحصابنا نمائندہ بنا کر بھیجاہے یا کسی المی دی چلن نے مجھے دعوت نمائندگی دی ہے۔ مراتو خيال ہے كريم من برفض بطن ہے۔ايى بطن جويده يونى بحى كرتى ساور يدهدرى بحى، اگرآب جي جلمن كى تاريخ كا بغور مطالعه كري أو آب كومعلوم بوكا كدير بار ياس طرح طرح کردایات مشہور ہیں۔روایات بھی حسن وعشق شعروشاعری کی جن ے زیادہ دلجسیاورساتھ ع مهل روايات كوكى اورنيس مروايات جوهرس كيس جحفر مب نظريتا إجا تاب اوركيس جند نظر بددونوں پھوائي فنلف بحي نبيں جن \_ جنت اور فريب مي كوئي شكو كي رشته ببرحال ہے۔ يول بحي مشرق می نظر بھیشے کمی چلن کی متنی یا مثلاثی رہتی ہے اور جہاں کوئی چلن نیس موتی وہاں خود فيركى كوچلن بنائے يى سن كو جميانے يا جميے كوسن قراروين كامرض باس سے آب واقف مول کے۔ روم من بجس بے نمات یانے کے بجائے مدول یا دسار کا کام لیاجاتا ہے جس سے ليل منظراً ما كرودا ب ادتفور كفش أجرت بمرت بي بيات است يقين كما تعالب على ى كردى كا الفداحن" بعى بادرك إلى عاب السف حن على الرصن كالفف احن" بعى با یہ بات میں نے تجرب کی بنایری کی ہے۔معلوم نیس آپ کویاد بھی دہایانیس کدیدداحد منظم اس وقت بطن بنا ہوا ہے جس کوریڈ ہووا لے جو جا ہیں کہیں ایک فاری شام نے "در پی آئید طوفی صفح واشتراء" قراد ياب بحضيل معلوم سآئينكوآب والبحصة بين ياتكشاف المالة عجاب اورحسن والى باسددانى تجربريول فى بوكول يراكاروبار بيشب جلاآ ما بهدرايد بميشه جاربكا " رتع كنعان" بويا" خبله كاونيد" ميرى كارفر مالى مسلم ب- حسن اورجاب في أر دوت ايك دوسرے کی او سدوآ بروال الر حرکی اور بھائی ہے کہ بری او سی اُکھل کی آ برو کہے گھے ہیں۔ الى بات كآب يول بحد كے يس كواكرا قاتى الجورى كى بناير على فروع الى على اينانام يافريد، علمن نه بناه يا مونا تو شايدخود بحص ممل بحد بيضنة بس بحى آب وكونى ماتل ندمونا- البنة اتنی بات اور یادر کھے کھل اور اس میں چھنے والے کے دو تمام رازجن سے افسان وشعریں
جان پڑتی ہے ہیر سے اعدام رف جذبہ جسنح کو بیداد کرتے ہیں اور آپ بھی جلن کی اس بنی کو بچھ تل

میں سے ہیں جس میں احساس و واقعیت کی تنی بالکل ای طرح چھلتی ہے جیسے کھلونے بیجے والا
کسی نے کوئی کے گھوڑے پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے و کچھ کر بنتا ہے۔ اس وقت حسن والبام
یاعشق و بوالبوں کو سمندر کے صدف اور گھو تھے کی طرح ایک دوسرے میں خلط ملط و کچھ کر انسان
کی تھے ایک چھوٹا سا بچ معلوم ہوئے لگائے جو ریت کے گھروندے بتا تا ہے اور سیپ کوموتی
سمجھتا ہے۔ چاند کے لیے ضد کرتا ہے اور کھائے ہے جو دور ہے دو اچھا جو پوشید و ہے وہ سین جوشکل
ہے دو پہند۔ اس پرآپ بھے ہنتے دیکھیں یا نیس تو بھے کوئی اعتر اض نیس ، لیکن ای آئی کو بھے سے
مند ب کرتے وقت آپ خیال رکھے گا کہ اس میں میرے ذاتی وہم و موناد کو کسی مدتک وقل ہے۔
منسوب کرتے وقت آپ خیال رکھے گا کہ اس میں میرے ذاتی وہم و موناد کو کسی مدتک وقل ہے۔
میں اس وقت الجمن جامنان ہندگی نما کھر گی پر کمر بسیہ ضرور ہوں ، لیکن پر کھی خروری کئیں کہ میں میری انظر یہ بھی ہویا میری بھی ہو یا میری بھی ہویا میری بھی ہو یا میری ہو بھی ہو یا میری ہو بھی ہو یا میری بھی ہو یا میری ہو بھی ہو بھی ہو یا میری ہو بھی ہو یا میری ہو ہو ہ

بھے فیک عامیں کہ بھیت بھی ہر اجفرافی آپ کے دین بی کیا ہے بینی آپ بھے
کی نا گفتہ بددروازے پر بھتر رہائ کے پردے کے نہایت مرنجاں مرنج انداز میں پڑا ہوا محسول
کرتے ہیں یا آپ نے خیال میں بھے کی فراسیں کھڑی یا الکونی پاس فرا کت ہے ڈال دکھا ہے کہ
ہوا کی کوچہ کردول کی نظروں سیت بھے جھکتی ہوئی کون دمکاں کے پار ہوتی نظر آتی ہیں۔ جھے یہ
بھی جرمیں کہ آپ کے ذبین جس اس "دوئے جانال" کا خاکہ ہیا ہیں جس پر پڑ کرنظری ہی خصوص
بارٹی شعا کی کھی بیکارہ وتی نظر آ کیں میکن ہا ہی جگئی کوئی کوئی میں اس فوف دوہ شو ہرک معنوی نگاہیں
دوڈر دہی ہوں جو گراہ دروازے پر فونک کراس خاکہ چلس کوئی کوئی طرح افساتا ہے جس طرح پائے کو بال
دورارز نال جم کی گھروائی کوئی جان ہونے رہا ہوکہ ہے قدیہ غداکی ، لیکن امان تمہاری۔

ایک عام چلن کے ساتھ یہ یا اس کے علاوہ اور جس تم کے بھی تصورات آپ نے وابستہ کرد کھے ہوں فی الحال میر بارے میں آپ کے تمام شہبات غلا ہیں کو بھے یہ تسلیم کرنے میں عذر نہیں کہ میں ان تمام مراحل ہے گزراہوں۔ یوں تو ایک مقیر و نقیر ہمجے ف و زار چلس کیا اور اس کی زندگی کیا ایکن بھے پرسب افزاد پر چک ہے اور اب بھی پر تی رہتی ہے ان سشا ہوات، و تجربات

کی کہانیاں سنانے لگوں تو آپ چلن و محمل ہی نیس، زندگی اور دشمن کے بھی دشن ہوجا کیں، لیکن مجھے افساندو شعر کا سواد فراہم کرنے جس زیادہ دلچیں ہے خودا فساندو شعر میرے یس کی بات نیس اور اوب یا سیاد لی کسی بہانے بھی جس ان دونوں جس سے ایک کا بھی سر تکب ندہوا۔

معاف یجیے گا بھے خودا صاس ہے کہ اس وقت افساندوشعر میں اُ کھنے کی کوئی ضرورت اُ خیا کی اور اُنساندوشعر میں اُ کھنے کی کوئی ضرورت اُنہا کیا ۔ بھی اللہ کے تذکر سے کا گزر ہوتو بیا اُنہا کیا ۔ بھول ترتی ہے اور اُنساندوشعر کے کو ہے سے چلن یا اس کے تذکر سے کا گزر ہوتو بیا اُنہا کیا ۔ بھول ترتی ہے ۔ بھول ترقی ہے کہ اور اُنسان کی ہوئے کہ دوران می میں آپ کو اپنا کھل وقوع بتانا شروع کردوں تو موض بیہ ہے کہ میرے پڑے ہوئے کی اُن شبہ نہیں ، بھی آپ کے حفوال کے مطابق کسی کھڑ کی یادرواز و پڑیس بلکہ ایک کری پرجس میں بیا تا جب میں میں انجی سے کہ اس بر بیٹھنے می کوگ بولنا شروع کردیے ہیں۔ ایک صورت میں کیا تجب اگر بھے دہ تمام مواقع ایک ایک کرکے یادآ نے لگیں جب بھے ہے بی کے ساتھ کمی محمل یا حرم سرا

یہ بے بی میرے لیے اس دفت اور بھی سوہان روح ہوتی جب کوئی کیا گزراا تاہی گیا
گزراشعر میرے اوپر سرکر ویتا اور ش اپنی تیلیاں یا اس کی گردن مروز نے کے بجائے وہن لگے
لئے بس ایک جمر جمری لے کر رہ جاتی اور میرے اس سرتا پا احجاج کو گفن ہوا کے جمو کے ک
شرارت یا شوخی پر محمول کر کے قطعاً نظرانداز کرویا جاتا۔ ان ہی دنوں ایک مخرے کا بھی ادھرے
گزر ہوا جس نے میرا سخت نداق اُڈ ایا اور جوج مسرا کی تفاظت کے لیے میری تیلیوں کو تاکارہ
بتا کر تیخ د تفائل متم کی چزیں رکھنے کا مشورہ وے گیا ، فیر مخروں کی بات کا کہ امانا کیا کون شاہر مخرہ
یاکوں محر وشاہر نیس ہوتا یا کم از کم سمجھائیس جاتا ، لیکن فیرے وہاں ترم سرایں بھی اس کے نفاف
سخت احجاج کی گیا اور یہ موال اُفھایا گیا کہ جو باز وا ڈ مائے ہوئے ہیں آئیس ایسا مشورہ و دیتا کہاں
سخت احجاج کیا گیا اور یہ موال اُفھایا گیا کہ جو باز وا ڈ مائے ہوئے ہیں آئیس ایسا مشورہ و دیتا کہاں
سخت احجاج کیا گیا اور یہ موال اُفھایا گیا کہ جو باز وا ڈ مائے ہوئے ہیں آئیس ایسا مشورہ و دیتا کہاں

چنانچاس مئلہ کو فے کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گی جس کے فیصلہ کا انظار ہاس دوران عمی عارضی طور پر لڑکوں نے اگریزی پڑھنا شروع کردیا اور قوم جوفلاح کی راوڈ موغ ہے می تھی اب تک لایت ہے۔ (نشریہ 22 رنوبر 1946) ●●●

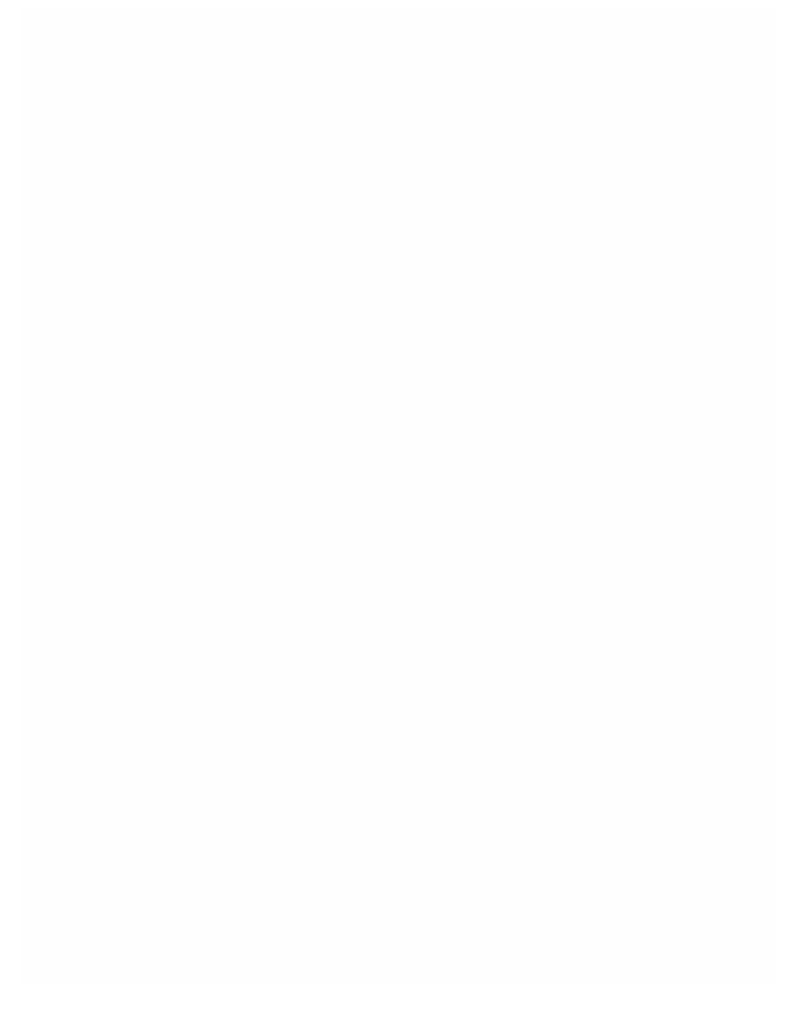

### ایڈیٹوریل

"اس میں جہاں کہیں ایڈیٹوریل کا لفظ مخطِ ضخ دری ہے وہاں اس کے آخری کو ے دیل کا تلقظ بروزن تیل یا تعیل تیجیے۔" رشیدا حرصد یقی

الله يؤويل و بهت بعدى بيز ب، شمان صاحب أى دقت عداتف بول بحب ان كا نام الديؤويل و بهت بعدى بيز ب، شمان صاحب أى دقت عداتف بول بحب بي بيل مكل مجه ايك اردواخبار ش نظراً ع بس كا نام ادر شبابت خالص عربي تقى ، أس زبانه بن اردو پزه لينا وه بحى اخبار كى اعتص كرائ بن شادى اور معقول يافت كى قائم مقام محردى كے ليكافى تحاا بن خال نے ان بزرگ سے جن كے يهال بيا خبار آتا تھا، اس كمنى بو وقع تو انحول نے بنايا كرا الله يؤويل درامل مركب ب الله يزاور ال الله بنوريل درامل مركب ب الله يزاور ال الله نبر سے . "

یں نے پوچھا کہ '' ہوال نبر کیاہے؟'' ''و یکھتے نہیں اخبار کی بیٹانی پر تکھا ہوا ہے ال نبر۔'' ''و یکھتے نہیں اخبار کی بیٹانی پر تکھا ہوا ہے ال نبر۔''

L. No. 1

42 ct "5,83"

فرماياك

"ايدا خبارجس عن ايدير الدرال فمردونو ل شافل بول-"

-4/2 c

"يرى جوش وابتك بكوندآيا-"

توأك كراورقدر عاديث كرفرمايا

"اس كمعنى يدوع كفيرى الديرا"

توجناب اليديور بل كاميراب المخض فبرى كاليديرها

طالب على كاابتدائى دورتفا ميراسابقداردواخبار كايك الدينر عدواجن كى يقد دخج والبين كالبيد الدين كالمين الدين كالمين كالبين كى ججى بوئى شبيه يادآ جاتى تقى ان عشركا جهوا براسب ورئاتها أى زمانه من ايك كانفرنس بوئى جس من توى تقميس سائى تمين اورا بيا بياوك المين بوئ جو بين والون كود كيدكر خود والى باخت بين جوجات اوراك و كيدكر خود والى باخت بوجات اوراك طور من كوانش بجالات كد يحصايك كونة للى محسوس بوغ تقى اليك دن بحرك من والمين من المين المي

''علوتم کوکافغرنس کی سیر کرالاؤں۔اجلاس شروع ہوتو تم بس بیر تا کہ سمعوں کی تقریر لکھتے جانااور جوشعر پڑھیں ان کوخاص طور پر یا در کھنا۔''

ين نے کہار

"شعركوياشعر يزهن واليكر"

انھوں نے کہا۔

"מנעלי"

ميں نے وش کیا۔

"ية مشكل معلوم ووناسه."

يونسك

'' فیرشعرکاغذے گوشے پراکھ لینا کمی ندکی محرے کے مرمنڈ ھ دیاجائے گا!'' ہم دونوں پنڈ ال میں داخل ہوئے۔ابھی جلسٹر و مینیں ہواتھا کہ مروح جھے ہے مخاطب ہوئے۔

"دیکھوتی! دہ جو کھے رکھے ہوئے کا مدار جوتا ٹو پی پینے نظر آتا ہے ،اس کے بارے ش ضرور کھے لکستار" میں نے کہا۔

"دوكيا؟"

21

"ايا كولكودينا كرمورت بدساش معلوم بوناتها."

یں نے کیا۔

"اور جشعر يزين لك جائة؟"

تقوزى در سكوت من ره كر بولي

" پھر بچھ مت الکھنا۔ کوئی بالک بن گیا گر را ہوگا اور بال دیکھووہ کو وال صاحب نظر آرہے ہیں ، ان کے بارے ہی لکھنا کہ جب سے وہ شہر ش آگئے ہیں سارے بدسعاش قوم کی حالت سے متاثر معلوم ہوتے ہیں اور قوم کی سے متاثر نہیں رہی ! اور وہ قات کے قریب قلال رئیس کے ساتھ جو فورت نظر آرہی ہے أے جانے ہو؟"

عل نے کہا۔

" يينيس"

12.

'' وہشنا بن ہیں شہرش ان کی بوی دھوم ہے ان کے بارے میں کوئی پھڑ کہا ہوا شعر لکھ کریے لکھ دینا کہان کی بھکر کی پر سارا پیڈال کو نبخے اور جھو نے لگٹا تھا۔''

مل نے کہا۔

"كياان كا كانا يحى موكا\_"

-11

" خیس گانا تو خیس ہوگا ، لیکن ایے مجمعوں میں کوئی نیس کرسکنا کہ کب کیا ہوئے گئے، اس لیے کہ کوتو ال صاحب اور شتاین دونوں موجود ہیں۔ بات دراصل بیہ ہے کہ انھیں سے کرا میہ کے مکان میں ، میں واقع ہوں اور بر اپر لیم مجی اوچھا میں چلا بس ضدا حافظ۔"

مل نے کہا۔

" آپ ظہر کول نیں جاتے ابھی جلے شروع نیں ہوا۔" کئے گئے۔

"بى جوباتى بى بى نەتادى يىل دەلكىدان ئاگر جى كىدادرياد آھىكى توجبتم سۆدە كىرىرى پاس آ دَكو بتادول گاور بال جلىدى نعرے كانے تكيس توشتابى كۆرىب روتا ادر پال ئىردى بوجائى كۆللى صاحب كۆرىپ نەجانا۔"

الیہ یٹرصاحب واقعات اورخو و برے ساتھ جوسلوک کر رہے تھے وہ بھے کچھ سازگار ہوتے نظر ندآتے تھے۔ بٹس نے کہا۔

"جناب والاآپ نے جلے شروع ہونے سے پہلے ساری باتی بنادی ۔ بغرض مال کوئی نی بات ویں۔ بغرض مال کوئی نی بات وقع میں آئی تو میں کیا کروں گا۔"

11

تسلی رکھوکوئی تی بات چیش ندآئے گی۔ بات توسب سے پہلے ایڈیٹر کے ذہن جس آئی ہے۔ باتی اور باتیں یا توسرے سے چیش نیس آتی یا پھران کوچیش ندآتا جا ہے تھا ایڈیٹری کوئی معمولی کام ہے! دوا یڈیٹری کیا جو ہرکارروائی سے پہلے ہے واتف ندہو، اور کارروائی کہتے کے جس بتم کومعلوم ہے؟"

عل نے کہا۔

" مجمع معلوم قوب الكن بتائ شي ورادي الكيك."

-21

"برليس كى كارروائى سىداتف بو\_"

عی نے کہا۔ "جی ہاں واقف ہوں۔" یولے۔

"اس کوکارروائی کہتے ہیں۔ لیخی وہ باتھی جو یا توسرے سے وقوع عی تین آئیں یا وقوع میں آنا ہی جائی تیس قواس طرح آنا جا ہے تھا! اچھااب در بور ہی ہے تم براوروآنے اس کی ر بوڑی تر ید کرکھالیا۔"

است عمل ایک خوانی والانظر آگیا اے ڈیٹ کر بلایا۔ دوایڈ بٹر صاحب کود کی کر کا پہنے
لگا۔ اس سے ایک آنے کی موجک پہلی اور ایک آنے کی ریوڈی بجی داوادی اور پہنے بھی خودی رکھ
لیے۔ خوانی والا ہاتھ جوڑتا دعا کمی دینا بھاگ لگلا تھا کہ ایڈ بٹر صاحب نے خوائی پر سے ایک
امرود اُن چک لیا جے کھا تے اوجراُ دحر گھونے گھورتے پنڈال سے نکل گئے! یہاں بھی اتنا اور موض
کردیتا جا بتنا ہوں کہ ایڈ بٹر صاحب نے پنڈال بھی جیٹے جیٹے جن بے شار اوگوں سے بمرا ھا تبائہ
تعارف کر ایا اُن کی شان میں کوئی نہ کوئی افظ یا نظر والیا ضروراستھال کرتے تھے جو جائین کے کی
بڑے بی نازک یانا گفتہ یہ موجود ویا آئندہ تھا تھا سے کا ترجمان ہوتا!

جلے ہوا بھے ے اُلٹاسید ھاجو کھے بن پڑالکھ کراٹر یٹر صاحب کے ہاں پہنچا تو وہ کتابت کا سارا سامان لیے ہوئے ایک چوکی پر سمکن نظر آئے ، جس کے ایک پائے کی تاب دوسرے پاہوں ہے کسی ھاوٹہ یا بر بنائے من وسال کم ہوگئ تھی جس کوایٹوں سے پورا کیا گیا تھا۔ سودے کا ایک ایک لفظ تجے معین تم ساتھ میرے مواجد جس پڑھا کھر ہوئے۔

> "معلوم قو تعلید على مونا بي اليكن كول بات ده ره كر تحكي ب." شي زكرا...

> > "coy?"

تو پیشانی کوچنگی میں لے کرمرا تبریمی پطیے گئے اور پھراُ مچل پڑے کہنے گئے۔ ''جبھی تو کہنا تھا کہ پکھی خالی خالی سالگتا ہے۔'' پھر بوے فاتھا نیا نداز جس ہوئے۔ " ويموكبيل كوئي عر في بين لكعي-" یں نے کہا۔ "وه يحية تي نيس."

"آتى كس كو بي؟ آتى موق كليفى كياضرورت! الجماية ومناوتم كومر بى كوك دعايا

نقره يادي

-42 c " يادتو بيكن ان كمعى نبيل معلوم " -21501

"\_11L"

-42-07

سُمُلَةِ \* الْاحَوُلُ وَلَا قُوْةُ إِلَّا بِاللَّهِ مِا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَأَجِعُونَ \* \*

"بالكل محك اورتم في إدبحى خوب عى دلايابية بحص بحى آتى تحيى -" -42 C

"ان كومشمون عن كهال جكددى جائے."

"كى ايك كومنمون كرروع عن لكهدوادردومرى كوآخرى عن!"

ص چلاآيا۔

" تمن جار محفظ بعد كياتو فقد ى بدلا بواقدالي يرصاحب ع بجائ ايك ببلوان نظرآئے۔ کے ہوئے بازو پرسرخ رنگ کا ایک تعویذ سرخ ای لگوٹ فوب پھشااور کساموا، بدن رِ تَل كَى مَالْش \_ عَى فِي مُوركياتُو كِي إيا مُعنون بواجعها يُدينور بل وراصل بيتما الجهمة تر ويكا تواليے آبادہ فظرآئے جیےان ہے بیری کشتی بدی ہو کی تھی۔ دو تین جیلیس لگائیں ،اور تالی بجا کر اُ مچل گے اور چھا ہے کے ایک پائر کو دونوں چنگیوں ہے اس طرح اُٹھا کر دیکھنے گئے ہیے ہم آپ کوئی قرس اُٹھا لیتے ہیں۔''

اب ایڈیٹرصاحب تنے اور ان کا ایڈیٹوریل دوسرے دن کا نفرنس بی بانیان کا نفرنس ایڈیٹر صاحب کا جلوس اس شان کے ساتھ لائے جیے کہ وہی جناب صدر تنے ! اور بات بھی ہی تنی ،صدرصاحب را تو ل دات کہیں رویوش ہو گئے تنے اور ایڈیٹوریل موجود!

ایڈیٹر یا ایڈیٹر ایل کیورٹل کا یکارناستو ای ارض ناپا کدارے تعلق رکھتا ہے جس سے تعلق
جنانے کے ہم آپ بھی کچھ کم گئرگارٹیس اس سلسلے می عالم بالاکا ایک عادید بھی تاملی فور ہے اے
یان تو میں خرور کر رہا ہوں، جین رادی کوئی اور ہے اور پھر ہوں بھی عذاب تو اب میں اپنی گردن پر
کیوں لیتا پھروں تو جن بزرگ کا تذکرہ ہے وہ پچھ ایڈیٹری بی کے سلسلے میں اس دنیا میں
غاصے نیک نام تھے۔ جب ان کے اس و نیا ہے اُس دنیا کو انتقالی پُر طال کی خبر مشہور ہوئی تو
جنت اور جہنم دونوں نے بناہ ما گئی، اور ان کی نہ یہاں پُرسٹ ہوئی اور مندہ ہاں یہ وہ میں اپنا
موچے رہے کدا ہ کیا ہو پھر ان کے بی میں جانے کیا آئی جنت اور جہنم دونوں کے چھی میں اپنا
ور خبر کھول کر ایڈیٹور بل کا کاروبار شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قبل اس کے کدان کا اخبار مقبول
مائنگ ہوائیس دوز نے اور بہشت دونوں الحرف سے تشریف آوری اور قدم دنچہ فرمائی کا دیوت نامہ
وسول ہوگی !

اس بہشت میں اُس تحقیر آمیز زُود بھنی اور قابل رشک اُمید آفرینی کی جھلک نظر آئی ہے جو بھین کی اساس بھی ہادراس کی برداز بھی!

خیریة کی بول عی بول جی بات ہوئی جس بی بہت گیا اور کول ند بہکول البلال، کامریڈ اور ہوں علی بی بہت گیا اور کول ند بہکول البلال، کامریڈ اور مدروی گووش کھیاتا تھے بالکل اس طرح یاد ہے جیے کی اجھے اور اچھے ہے زیادہ یہ کرکی یہ حصل اُستادی یہ شفقت آخوش میں وہ اجھنس (A thens) تھا جس کے بارے ش کہا گیا ہے کہ ''رسول تک آجھنس کی صورت پرکلیز (Pericles) کی صورت تھی' وہ بارے ش کیا نہ بات کا مدتر اور منقل تھار میرا پرکلیز وہ جذبہ تھا جوان اخباروں اور ان کے ایڈ بیٹوریل کی دوئ ورواں ہوتا۔ سطنبل کے سارے خواب ای جذبے میں ڈھلتے اور آخیس حوصلوں سے سنورتے جاتے تھے۔

ان اخباروں بی جری م ہوتمی اور اشتہار دینے کا روائے ہی اگریزی تعلیم کی طرح

ورا خال خال مقالے چنا چی تمام اخبار ایک طرح کا ایڈیٹوریل می ہوتا اور اس کی جرین تک بس

الک معلوم ہوتمی بیسے مولوی نذریا جر کے ناولوں میں کوئی قصہ یا بھنے سعدی کی شاعری میں حکایت

یا قواعد کی کمتابوں میں تعریف کے بعد مثال یعنی ایڈیٹوریل خروں کا خیس بلکہ خریں خود

الڈیٹوریل کی پابنو جس اس میں بدنیتی کا اتناو طل نیس تفاجتنا مقصد کی اہمیت اور اس کے ظوم کا

قرموں کی زندگی میں السے مواقع کم می آئے جب ساری قوم ایک می طرح سوچنے بھے گھا ایا

ورجیتی ہی ایک نیس بوائی جس بال ہو کہا گئی وواگر بجائے خود اخبار نیس تو اے اخبارے بہت

اورجیتی ہی ایک نیس بوائی جس بال ہو کھیلی گئی وواگر بجائے خود اخبار نیس تو اے اخبارے بہت

اورجیتی ہی ایک نیس بوائی جس بال واقعہ کو کھن اتفاق پر محول کر کے نظر انداز نیس کیا جا سکنا کہ اس کھیل

اورجیتی ہی ایک نیس بوائی کھرائی مرف لیڈری نیس ایڈیٹر بھی ہے ا

ایڈیٹری محض ترتیب ہی تہیں رہنمائی ہی ہے چنا نچرا متھے رہنما کے لیے جن شرا تعلکا
پورا ہونا لا ڈی ہے ان کا طلاق پوری طرح ہے ایڈیٹر پہلی ہوتا ہے، اچھا ایڈیٹوریل پوری قوم کی
محض آ واز می تہیں، اُس کے اجماعی شعور کی بلند ویستی کا بھی اظہار ہوتا ہے اُس جس قوم کے
ار باہے طاوعقد کی ڈرف بنی بھی جملکتی ہاوراس کے دلولوں اور مزائم کی روح بھی !

مدوصدت فكرقو سول كو برونت نعيب تيس بوتى يدبات مُرى تيس تو بكر بهت المجي بعي نیس، جے جے سای وصدت من گئ توم کا قوام اور نیج بھی بن بگز کر بھے کا بھے ہو گیا۔ اخبار کی حيثيت اوراس كفسب أهين كابنيادى تصورتووى واسيعن ايى برالى اورومروس كى رموائى -لیکن کھاس دنی انتثار کی دھ ہے اور کھے برای تیزی ہے برلتے ہوئے خارتی وسای حالات کی عام اخياراورا ليريور بل دونول كراغ عاشتهارات يايون يحف كذا اشتهارات "على كا چنانچ اخبارنو کی کی ساری و یمی یا بد کی روایات سے قطع نظر مارے بال اخبار عبارت بود چيزوں سے - اکثر اشتهارات درندالي يؤر الدديش رقويقر ال كرا بھيكى الدينراى كي بس كى بات موتى ب كداس الديوريل ش كس صدتك اشتمارات ومشترين كازور شال بے یااس اشتہار میں کہاں تک اٹر یرک نام آوری اور اخبار کی کاربراری کا پہلومضمرے بد رشة يبيل فترنيس موجاتا، بكدي في جركت إن أس كايرج ركب استعال بعي بي ب كرافيس دوچزوں کوایک خاص تناسے، ہے اخبار کی الیسی کہتے ہیں، ملاتے بطے جائے اور شروع کے اورآخري چندصدرون، كانفرنسون، دهرم شالون اورمجد مندريا قوم د مكت تم كى ييزون كاتذكره

لیکن بیال پینچ کرانک بات یک به یک بیرے ذہن ٹی آئی کداخیاروں ٹی الدُينُوريل كي كماني آب كوكس الدُينري كي زباني سننا جابي قلد يبال تو يقول خود ندآب اخبار ند على الدينر، يرا و ايك بشت ب بود آباعلى الى كيا جانون الدينوريل ايا كون ہوتا ہے۔ ویدا کول نیس ہوتا۔ اس میں الله بار کی نیت کو کتنا دخل ہوتا ہے اور اس سے علم دمثل یا افساف كوكتا \_ وه كل مدكك قوم اور ملك كى ترجمانى ورينمانى كمسلد على جباد يرقلم بسدر بتاب ادر کہاں تک فساد فی سیل القوم کے ذریعہ اور واسط سے اس کرش رہتا ہے کرقوم ش فساد ہوت ائی کچوسیل فکے ادرانجام کارند فساد کا کہیں موقع چوز تا ہادرند قوم کے لیے کو لی میل!

بحى كرديج الدينور ال تار بوكما!

(نشرية: 31 روم 1946 مطبوعة: كانولس كزت على كزه 16 رجوري 1947)

# سوریہ جوکل آنکھ میری کھلی

آ محمول کے جہاں اور بہت سے فتور ہیں دہاں ایک بیامی ہے کدوہ سویرے کھا! میری آ محموں میں بیر برائر انا فتور ہے! وہ بھیٹ سویرے کھلتی ہے، اور بھیٹ کی فتور پر پر تی ہے۔ مثلاً میں نے بمیشر بے پایا کہ جن کو میں سونا ہواد کھنا چاہتا تھاوہ جاگ رہے ہیں اور جن کو بیدارد کھنا پند کرتا تھاوہ سور ہے ہیں۔

سورے اُٹھے والوں یں بہت ی خوبیاں ہوں گی، گر بھے یہ بالکل پندفیس کہ
سورے اُٹھ کرلوگ آبادی کے باہر چہل قدی یا پوقدی کررہے ہوں یا خواہ تو او اللہ اُسل فرمانے گیں،
سرے مکان سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک و تنج باغ ہے اور اس سے آ کے بڑھ کر ریا ہے
اشیشن ۔ سفر کے سلسلے میں یا کی ڈاکٹر کو بلانے کے لیے اکثر ہے سورے بھے اس باغ یا اس کے
پہلوگ سزک سے گزرتا پر تا ہے۔ بھے یہ دیکھ کرخت کوفت ہوتی ہے کدایے ایچھ باغ میں ساری
ستی کے گئے گزرتا پڑتا ہے۔ بھے یہ دیکھ کرخت کوفت ہوتی ہے کدایے ایچھ باغ میں ساری
ستی کے گئے گزرتا پڑتا ہے۔ بھے یہ دیکھ کرخت کوفت ہوتی ہے کہا ہے اور ہوئی کہ دی ایک جوں۔ جن کے
پیٹ نظے ہوئے ہیں، چند یا صاف ہے، آ کھ پر شکرے سے بھی زیادہ سوئی کھدی کو تیک پڑھی
ہوئی ہے، بھر پہنے ہوئے ہیں اور پاؤں میں کیوس کا سیانا جوتا ہے۔ ایسے لیکتے چہکتے باغ میں ان
اوگوں کو دیکھ کر میر سے تحق شور میں کھا ایسا محسوں ہوئے لگتا ہے جسے میر سے تجر ہوئے انس میں کہیں
سکھی کوئی تدکوئی تھی محل محمد میں موردگر راہے۔

اس منظرے آگھ بچا کرنگل جانا جا ہے تو سائے المیشن سے بیکے تا تیکے آتے ہوئے نظر آسکیں گے۔ آس وقت برے قلب بھی تھو کے سے قلنے کتے ہیں کدان بھی بیر سے مصد کا کوئی شکوئی مہمان ضرور ہوگا جس کے پاس ندتا تیکے والے کو دینے کے لیے چے ہوں گے، ند بستر ہوگا، اور شارونا ، تولیا ، صابان ، مجن سے بیار بھی ضرور ہوگا ، اور جھے کھانے استے اور ایسے مبتا کرنے پڑیں گے جس کے اہتمام بھی بیوی اور باور پی دونوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔

جم مورے افتا ہوں تو بھے پھوابداد سور ہتا ہے کہ رات یا تو میرے گھر جم چوری ہوئی ہے یا میرے سب سے اقتصے گلاب کو را توں رات و یمکوں نے ٹھکانے لگا دیا، یا چر بیوی بچوں عمل سے کوئی ندکوئی ضرور ایسا ہوگا جے رات عمل کی گیڑے کوڑے نے کہیں کاٹ کھا یا ہوگا، بالخصوص چرو کے ٹازک حصول کے آس پاس اور وہ مجمع کھوا ہے تیور اور طیہ سے میرے سامنے آئے گا جے وہ کیڑائیس تو کموڑا عمل ہی تھا۔

مع سویے اٹھ کر میں اُن ضرورتوں ہے بہت جلد قار فے ہوجاتا ہوں جن کی ندگوئی
ماں دریافت ہوگا ہے شاولا درورشاس زیانے میں جب شیاں کی ہے شاولا در کی ہوگی شکوئی
الک کل یا شیمی ضرورا تھا وہ جو جاتی جو ہو ہو ایک لازی ضرورت کو دوسری لا یعنی ضرورت
ہے ہوا کردیتی ۔ یہ بات میں نے محض اُس کہاوت کو آپ کے ذہن شیمین کرنے کے لیے گئی ہے
جس میں بتایا گیا ہے کہ ضرورت انجاد کی بال ہے اس کے بتانے کی کوئی ایک ضرورت شیمی ہیمین
آپ قو جانے ہیں میں بے ضرورت بات کرنے اور کھنے کائے انا گذاگار ہوں ا

ایک دن سویرے وی پیش آیا جس کا بھے اکثر دسور دہتا ہے۔ بینی چوری ہوگی تھی اور آپ بیتین خرا کمیں ہوگئی تھی اور آپ بیتین فرما کمیں یو کسی اتفاق تھا کہ یہ چوری کسی اور کے گھر ہو گئی تھی۔ چوری ہے ہیشہ نقصان پہنچتا ہے بشرطیکہ آپ خود چور نہ ہوں، جین خود بھے مال کے جائے کا اتباغ خیس ہوتا جتنا اس سلسلے بھی بھے اپنے اص ہوئے کا احساس ہوتا ہے اور یہا حساس اُس وقت تک کم نیس ہوتا ہوتا اس سلسلے بھی پولیس، عدالت، احباب، اعراد کے سامنے پورے طور پر زسوانیس ہولیتا۔ خور او فرای بھی ہوگئی ہے کہ بھی در گئی ہے۔ جہاں جائے ان کرے اور ول می ول بھی ہے کہ مختص ول بھی جہاں چوری ہوئی ہے۔ اور چوری کو کہ بھی ہے۔ جہاں جائے بری زموائی ہملے ہے بھی ہے کہا تھی کے ہاں چوری ہوئی ہے۔ اور چوری کو کہا ہے۔

اس کے بعد یہ بتانا شروع کیجیے کہ چور نے مجھے کس درجہ بے دو ف سمجھا ادر پایا بہاں تک کہ علی اس کے بعد یہ بتانا شروع کیجیے کہ چور نے مجھے کس درخواست کروں کہ خود جس نے اپنے مگر ش چوری کی ہے اور خدا کے لیے جھے کم سے کم استے دنوں کے لیے جیل خانے بھیجے دیا جائے جب تک برا کے اپنے جائے دیا جائے جب تک برے جانے والے الشکو بیاد سے زبوجا کیں!

آج تعطیل کا دن تھا اس لیے جھوٹے یو ساڑ کا انگری می سویت اس کے اس گری می سے سویت ال سے گر سے نگلے تھے کہ چودن کھائی پڑھائی کی جس مصیبت ہیں دہ جاتا تھا اس کا انتقام اُن او گوں سے لیس کے جھوں نے اُن کی مصیبت ہیں ساتھ نہیں دیا تھا۔ اس دقت بجھے یہ تو یا ڈیس کہ ہم بہ جھا ہوا کس سئلہ پرسوچ رہا تھا البتہ یہ یعین ہے کہ میر سے ذہن ہی اس تم کی بات آری ہوگی کہ اگر کس سئلہ پرسوچ رہا تھا البتہ یہ یعین ہے کہ میر سے ذہن ہی اس تم کی بات آری ہوگی کہ اگر کس سئلہ پرسوچ رہا تھا البتہ یہ بندوستان میں چھڑی ہوتی تو جھے وکو دیہ کراس ما یا چھائی، یا اگر مر نے کے بعد بھے چرد نیا ہی بھی جو رہا جائے تو ہی معتبد تا نی کردن گایا تھی ۔ است ہی ممان کے بعد میں معتبد تا نی کردن گایا تھی ۔ است ہی ممان کے بعد میں جو بھے ہوتی رہا تھا ان جی صحوبی شرد فیل اور کھگدڑ سائی دی۔ سوا میں ہوگی ہوتی رہا تھا ان جی سے کوئی نہ کوئی دافتہ اگر چی آ تیس چکا ہے تو ہوں ۔ دوائ کے کہورات کی ہورات کی ہوتی کر ہا تھا کہ بچھے اپنے تھورات کی ہورات کی ہورات کی ہورات کی ہورات کی ہورات کی ہورات کی ایک بھاری گھڑی کیا تا ہوں، دوائ کے گھروں کی ایک بھاری گھڑی کیا تا ہوں ، دوائ کے گھروں کی ایک بھاری گھڑی کی اگوں سے اور کر شاکاری ان کے بھار کی آگوں سے اور کر شاکاری ان کے بیں۔ طور پر اُٹھا کہ بھیل ناگوں سے اور کر شاکاری ان کے بیں۔

معلوم ہوا، مكان سے قریب بى جو نالا ب اس میں یہ كیڑے بھرے ہوئے طے سارا كھر سٹ كر مال فیست كے كردا كشا ہو كیا۔ان میں ہر تماش كے جھوئے ہوئے ہوئے سارا كھر سٹ كر مال فیست كے كردا كشا ہو كیا۔ان میں اوب اورادب برائے زندگ، زعدگی برائے بندگی اور بندگی برائے زندگ ہ ہر سلك و شرب یا جھیب بختی كی پورى نمائندگی تھی۔ ہر فض اپنا ایک خیال چیش كرنا تھا اورد دسرا اُسے دوكر و پنا تھا۔ بكھ ایسے تھے جو اُس پر ہنتے تھے، بكے چراخ پا ہوتے تھے اور بكے دونے والوں كی صورت بناتے تھے۔ اور دون مرت كے استعمال كے تھے۔ سوائند بردوں اور ميز بوش كے، اور چيش تر اسے تھے جن كواس حاد و سے پھھ تی پہلے دحو بی نے مالک کے حوالے کیے تھے۔ چند پوٹلیاں ایک آدھ کا غذاور دوجار ای طرح کی ادر مرنجال مرغ چیزیں تھیں۔

سب سے پہلے علی نے بیتھ دیا کہ علی ان تمام کیڑ وں کو ہوم ڈنینس ایکٹ علی لیتا ہوں کو کی فخص کیڑ وں کو چھوٹیس سکا اور ندایک سے زیادہ ایک وقت علی کوئی بدل سکتا ہے اور سب سے پہلے علی بولوں گا۔ مرے بول ہے تھے کہ:

" محصمتا ياجائ كركيس مار بإل وجوري فيس مولى ب!"

میرے اس اہم استضار یا اعلان پرکوئی منخرہ اپنی جگدہے نہ بٹا، بعض نے البستہ جست کی ست ، میز کے پنچے اور لوٹے کے اندو صرف گردن کو تھینج تان کرد کچے لیا۔ پھر بولا:

" يو كا و مكن بكر كرا مار عدول اور جورى دوسر سد ك بال بوكى بو-" تير سد ف كيا-

'' بینجی ہوسکتا ہے کہ چوری کمیں ندہوئی ،لیکن کپڑے ہمارے ہوں۔'' اس پرایک خاتون نے جواٹی کروٹوں سے اس خافشار کے خلاف احتجاج فر مار ہی تھیں اور جن سے سر ہانے شور قیامت کے بھی جانے کی ہمت ندہوتی تھی۔

'' باولوہٹ جاؤد ے دوراہ جانے کے لیے۔''مثم کانعرہ نگایا اور کہا۔ ''خیردار جو کس نے چون وچا کی۔ ہمارے ہاں برابر چوری ہوتی رہی اور کسی نے ایک چیتھڑا بھی ٹیس واپس کیا، ہم کیوں واپس کریں۔''

ايك طرف عة وازآئى

"ب شک ب شک اور چوں کہ بیمعلوم نیں کہ جارے ہاں آئدہ چوری نہوگی اس لیے هنظ مانقدم کا بھی تقاضا بی ہے کہ کیڑے جانے نہ یا کیں۔" میں نے کمی قدر فوروناشل کے بعد کہا کہ:

"شاید کی دحوبی کے ہاں چوری ہوئی ہواس لیے ممکن ہے کہ حارے دہ سارے کپڑے ل جا کیں جن کے بارے میں دحوبی سے حارے تعلقات مرتوں سے مشتبہ یا نا خوش کوار علیۃ تے ہیں۔" برے اس نظریہ کی حاضرین نے پکھاس انہاک داحرام سے پذیرائی کی کہ مجھے اے فورا دائیں لینا پر امکین اس احقیاط کی بنام کرمتیول آگر یک کو یک بدیک ملتوی کردیے سے قوم میں بدد لی ادر ما بوی پجیل جانے کا قوی امکان ہوتا ہے میں نے تفتیش کا ڈخ لیٹ دیا۔

: 242.00

"آپ سا حبان کی آمیدوں پر پائی نہ پھیروں گا، کین ہی چاہتا ہوں کہ تی گائی گائی ہا۔
جاری رکھوں ، اور ان کیڑوں کے مالک اور چور دولوں کونظرا نداز کردوں۔ اس لیے کہ جب تک
مارے ذبنوں پر ملکیت اور چوری کا تصرف رہے گا دنیا ہر پھیس سال کے بعد کمی نہ کی شاخ کے
آشوب میں جتا ا ہوتی رہے گی۔ دیکھیے یہ سارے کیڑے نانے ہیں اور ان میں کوئی کیڑا الیہ اُٹیس ہے
جوکشرول سے ملا ہوائی سے صاف مخا ہر ہے کہ ذیائے کیڑوں پر کمی کا کنٹرول ہیں ، اس سے یہ بھی
اعدازہ ہوتا ہے کہ بیر کیڑے جن خاتون کے ہیں اُن کا شوہر میں ہے یاشو ہر کیڑے نہ ہیں ہوں۔"
بتایا گیا ہے کہ حورت مروکا اور مروجوں شاکوائی ہے شوہرا اور جوی کے کیڑے ایک ہی ہوں۔"

محترم غاتون نے فرمایا۔

'' بچھے پہلے کوں نہ بتایا اب تو بی ان کپڑوں کو ایک لحد کے لیے بھی اپنے گھر بی و یکنا گوار انہیں کرسکتی۔''

ين شيركبا:

"مبركرد بسوية سمج جلدجلد تائج استباط كرف سے اعصاب ير بہت يُراارُ پرتا ہے قوبات يہاں تك مسلم ہے، كرشو بركوئي نيس، اور كيڑے دات على چورى بوت اس سے بيرى ناتص دائے عن صاف بير بات آتى ہے كہ يا توشو برچور ہے ياشو برچورى ہوگيا!"

 سمى كبڑے كى جيب على لينے على غلطى كى بواور سواا في عى جيب سے يہ يُرز و تكال ليا بوادر بے خيالى جى كبڑوں على ڈال ميا ہو۔ اس نظريه يا وسوسكى ما تحت يُرز و پرنظر ڈالى كئي تو يجھاليا معلوم ہوا جيے اس پرنظشِ سليمانی كے طلسماتی طفرے ہے ہوئے جیں۔ عمد نے پھوتو احرام كے باعث نيز بكھ دوركى باقمى سوچ كريد يُرزوا بنى جيب عن ڈال ليا۔

ال كيدين فيكا:

"اباس برخور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کپڑے کہاں اور کس سال جس ملے ، اس سے مکن ہے میہ پت چل سکے کدان کپڑوں کا زبان و مکان سے کیار شند ہے۔ اب رشند جس چوراور مالک مکان دولوں یقینا کمیں نہ کہیں نہ کیس سلک ال جا کمیں گے۔"

معلوم ہوا کہ گھرے زرافاصلے پر جو پانہ نالا ہے آس میں یہ کیڑے بھرے ہوتے ملے۔ میں نے کہا:

"ال سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ چور مال لے کر چلا اور اند جرے میں تا لے میں گر پڑا فور آسورج نکل آیا اور تم سب بھنچ کئے۔"

ایک نے کہا:

مِن نے کہا:

" ٹالا مجرااور دھلوال ہے۔ ممکن ہے گرنے میں چورنے مخفری کا اور مخفری نے چورکا سہارا پکڑا ہو ۔ مفر ک کمل می اور چور بھاگ ممیا ہو۔"

برى ال وقتى سى مطلئ ندورايك فى كباك: "ال سى ينتم يحى لكا بك يورجى كفرى عن بدها بو\_"

ين نے كيا:

''بظاہراس کے مان لینے میں کوئی قباحث نہیں معلوم ہوتی البت پھریہ بھی ماننا پڑے گا کدا یک نہیں ووچود تھے، ایک شرح معین دوسرا تھمی اور دوسرا پہلے کو گفوزی سیت اپ سر پر اُٹھائے ہوئے تھا۔''

حاضرين جس سے ايک نے كہا۔

"بیسب قو ہوا، لیس اگر پہلیس والے آگے اورا تھوں نے بیدال ہوارے ہاں پایا تو ہم سب کو گرفتار کر لیس سے کہ یا تو ہم نے چوری کی یا چوری کے بال کا کاروبار کرتے ہیں۔"

میں چونک پڑا اور یہ سوچنے لگا کہ یہ پڑے پہلی والوں کے حوالے کردیے جا کیں یا
ان کو آس ٹالے میں پیکواد یا جائے جہاں سے یہ برآ یہ ہوئے تھے۔ پولیس کے حوالے کرنے میں
یہا نہ بیشر تھا کہ وہ مال پا جائے کے بعد چور کی طرف سے مطمئن ہوجاتے اور شایدان کپڑوں کے
مالک یا مالک کو بھی نظر انداز کر کے اخلا قامیر سے چال چلن کی آ مجھنوں میں پڑجاتے ۔ المی حالت
میں یہ بھی ممکن نہ تھا کہ خود ہار ہے ہاں کے کپڑوں کو حراست میں لے لیتے ۔ ظاہر ہے میں اپنے
ہاں کے کسی کپڑے کے بارے میں کوئی ثبوت نیس چیش کرسکا تھا کہ وہ کپڑے میرے جی ہیں۔
نالے میں پیکوانے میں بیاندیشر تھا کہ مکن ہے خود چور آس پاس منڈلار ہا ہو، اور دہ ہم کو چور آراد
دے کر گرفتار کرائے۔

من في الفوراطان كياكه:

"سباوگ خاموش ہوجا کیں۔ میں خود تھیش کرنے لکا ہوں یا تو چوری ال جائے گایا وہ جس کے ہاں چوری ہوئی تھی۔ البتداس کا خیال رکھا جائے کرسارا واقعہ آئی معلوم ہوتا ہے ایسانہ ہوکدان میں سے کوئی کیڑا ہمارے کیڑوں میں اُڈ کرجالے یا ہمارے ہاں کا کوئی کیڑا ہم سے ٹوٹ کران میں جالے!"

گرے نگل کر محقہ میں پی ورد گیا تھا کہ ایک اندھ فری دوز کو کی کے اردگرہ محقہ
کے سارے چھوٹے بڑے آسٹینس پڑھا کے انکھیں نگا لے سینتانے ہیں وہ ٹی سے بنگار کے
پینکار کے نظر آئے۔ بھے فوراً خیال آیا کہ رات کا چور پکڑلیا گیا ہے۔ بڑا شاطر معلوم ہوتا ہے کہ
نالے سے کو کی تک زیمن دوز راستہ بنائے ہوئے ہے۔ کو کی کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ
ایک پروفیسر صاحب کی کی سانپ سے دوڑ بدی تھی ،ابتدای پردفیسر صاحب آگے تے ایکن پکھ
در کے بعد سانپ آگے نگل گیا، سانے اندھا کواں تھا وہ تو اس میں جاگر ااور پروفیسر صاحب پ
بار نے کا بچھے ایسا صدمہ ہوا کہ کو کی کے حاشہ پر بی تھی کر ہے ہوتی ہوگئے۔ برادری کے سادے

چھوٹے بڑے پروفیسراوران کے حوالی موالی جمع ہو گئے تھے ،سانپ کو کئوئیں جس مارڈ النے یا اس کو باہر نکال کر نسکائے لگادیئے کا سنلے تھا۔

کیدلوگ کوئی جی سانپ کوطری طرح ہے جینے دے رہے تھا اور بجھ ال اگر جی سے کا کہ کا کے کا کہ کا کہ اس اللہ کا کہ اس اللہ کی اس کے کہ اگر کی دو فیسر صاحب کو سانپ کے کہ اللہ کا احتیاط کا تقاضا ہے ہے کہ کہیں ہے دیگان دے کر لال دوا مجری جائے۔ احتیاط یا عوام کا بہ تقاضا دیکے کر پر دفیسر صاحب میں اُٹھ کھڑے ہوئے۔ اب سانپ کا باری آئی ، اور بیاطمینان کر لینے کے بعد کر سانپ کی جی پر دفیسر صاحب ہے کوئی گر ندفیس جینی تی کی مانپ کے اعزاد جی باج بھائے اشتمال انگیز تقریر کی ، نعرے لگائے ، این پھر کے اس کے اعزاد جی باج بھائے اشتمال انگیز تقریر کی ، نعرے لگائے ، این پھر برسائے ، جین سانپ جمال کا تباس رہا مجمع البت بر ھنے لگا۔

ايسعاب نے كبار

"الكوز برد عدياجات"

 ''کنوکی کو پاٹ دیاجائے۔'' کمی نے فر مایا: ''کنوکی میں آگ ملکادی جائے۔'' ایک نے کہا:

"كوكس كامنه بيشك لي بندكرديا جائے-"

جى كيا كيا ما اسكيم يور عطور يركامياب موئى ، كمزاط وين على الكياف قاكد درجون وفر عكر عربي وعد بجع عدة دار بلندمونى "دوكياء" سانب أيك طرف بقاشا بحاكا چلاجاتا قدا ، اور وغر السكوا والكيد دوسر عكوا بتدائي في المداد فرست المربيجي ربا قد سائت عدا يك بوعدى مو كع سائع جبان عد يواد الكيمولانا تشريف لارب تقداد كون في شور جاياء

"مولانا بھا کو بھا گوسانپ،سانپ، "مولانا کو ذرادیر یش فجر بونی دیکھاتو سانپ اُن ے کتر اگر بھا گا جارہا تھا۔ مولانا نے فورا ہی پاؤں سے بنجابی جوتا اُنارا اور لیک کر دوہاتھ رسید کے سانپ شخنڈ ابو گیا۔ اس کے بعد سارا بجع ٹوٹ پڑا،سود ماؤں نے سرے ہوئے سانپ کا بجڑتا بناڈ الداور مولانا کی تعریف شروع کی مولانا بالکل متاثر شاہوئے مطوم ہواکردات کوتر اوش پڑھنے گئے تھے ، گھر یش کوئی شرقاچ دی ہوگئی۔ ساہے چودی کے کپڑے کی صاحب نے اپنے تینے یش کر لیے بیں اُن کی محاش میں فکلے ہیں، اب بیں بھا گااور بھا گا چاگیا۔

(نشربيد دمبر 1946 بمطبوعه: ساتى دول يجوري 1947) •••

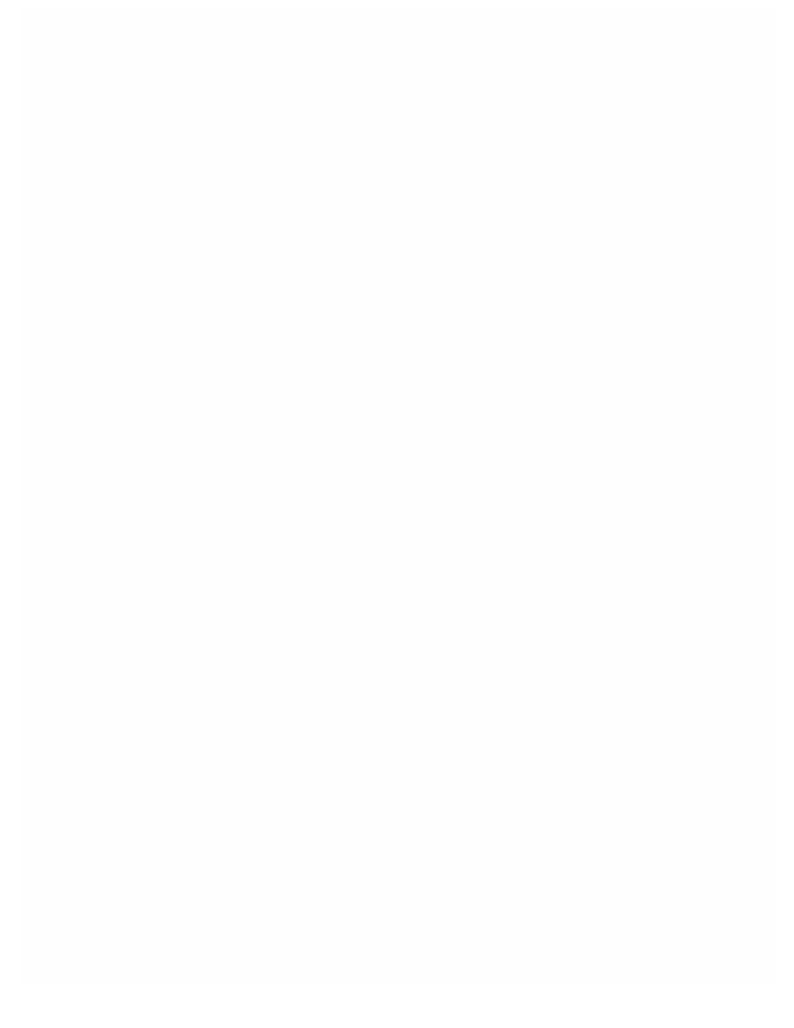

#### کیا کیانہ کیا۔ تعلیم کی خاطر

تعلیم و تعلم براپیشری نیس براشیده جی دہا ہے۔ یس نے یہ بات فحر کے طور پر نیس کی ہے بلک ایک ذرا تھی باب کے ساتھ کی ہے ، اور آپ ہے کیا پر دہ ، یس پھرا بیا ہمتا ہوں کہ فخر کی ہاتوں کا ایک عام اور جیب قاعدہ یہ ہے کہ تھی بات سے کیا پر دہ ، یس پھرا بیا ہمتا ہوں کہ فخر کی ہاتوں کا ایک عام اور جیب قاعدہ یہ ہے کہ تھی بات اس کے جار یس بھتی ہے ، اور ایسے دب پاؤں بھلتی ہے کہ دو مروں کو اس کی چاہیں پر رہے ہیں اور کی باتیں اس کے قدم ہموار اور بھلے نیس پر رہے ہیں اور کی باتیں اس کی شہوتی تو لوگ اُن پافر کر یا قابلی فخر نہ محصنے ۔ قلگ اور بھی نیا آخر بی کی بھی اُنٹ پھیرتو ہے جس نے بوی ہے تکلنی ہے علم کا کا دوبار کرنے یا اس میں بھینے والوں کی راہ کو بھیشد اپنی جا کیر سجماء اور اس میں والی در معقوال سے کا جا دیا تا ہی جی ہیں ہی تو بھیتا وی نہ جائے دیا جی تون المیلید کی کی تیں ، جین اگر کوئی لفف ہے کہ وقت فن بھی ہے اور تفقی بھی تو بھیتا وی نہ جائے اور معلم کرنے کی باہمی رشاکشی جو رضاکا درانہ میر دگی کو فاتھا نہ مرخوش ہے ہم کا کارانہ میر دگی کو فاتھا نہ مرخوش ہے ہم کا کارانہ میر دگی کو فاتھا نہ مرخوش ہے ہم کا کر نے اور در کھنے ہے بھی تیں گئیں گئی تھی اور معلم کرنے کی باہمی رشاکشی جو رضاکا درانہ میر دگی کو فاتھا نہ مرخوش ہے ہم کا کار کرنے اور در کھنے ہے بھی تھی تو بھیتا وی نہ جائے اور معلم کرنے کی باہمی رشاکشی جو رضاکا درانہ میر دگی کو فاتھا نہ مرخوش ہے ہم کا کار کے اور در کھنے ہے بھی تو بھیتا وی نہ جائے دور کھنے ہے بھی تو بھیتا وی نہ جائے دور کھنے ہے بھی تو تھیتا وی نہ جائے دور کھنے ہے بھی تو تھیتا وی نہ جائے دور کھنے ہے بھی تو تھیتا وی نہ جائے دور کھنے ہے بھی تو تھیتا وی نہ میں کو تھیتا ہو تھی تو تھیتا ہو تھیتا ہو تھی تو تھیتا ہو تھی تو تھیتا ہو تھی تو تھیتا ہو تھی تو تھیتا ہو تھی تھی تو تھیتا ہو تھی تھیتا

اس بردگ اور سرخوشی کو می نے اپنی گذشته زیم کی ہے بدائبا ارزال گرساتھ تی ساتھ مصوم وقلص نقوش میں کچھ اس طرح کو یا اور پایا ہے کہ میری مجھ میں نیس آتا میں اس وقت بیدواستان کہاں سے شردع کروں؟ میں نے جس ماحول میں آگھ کھولی وہاں بطاہر" ماحول" کی کوئی بات نہ تھی یا ہوں کہیے کہ جن معنوں میں اور جس طرح آج کل" ماحول" کا چرو با عصتے ہیں بات نہ تھی یا ہوں کہیے کہ جن معنوں میں اور جس طرح آج کل" ماحول" کا چرو باعد سے ہیں

اس طرح اوران معنوں میں ماحول کا وہاں گزرند تھا۔ اُس وقت ابیت زندگی کی نبیس زند ورہ کے کے وسائل کے حاش کی تھی۔ ایسے براہ راست وسائل جوقوت کو لا یموت کی نبی بنا سیس اور بس ۔
میں اے کوئی بہت الوکھا تجربہ تو نبیس کی سکتا چر بھی میں نے اپنے سامنے معاشرت اور معاشرت سے زیادہ معیشت کا ایک فاص ڈھانچہ یا کاروبار ضرور دیکھا جس کے طفیل فرو کے ہاتھوں بیسے وشام کی جو اثنا سخیا لے سنوار نے نبیس جاتے جتنا بی خود فرد کو سنورتے پدلے گزر جانے پر بڑے انفعالی اندازے مجبور کردیتے ہیں میسے وشام کا بید معارایا وہ آبنہایت فاسوش اور بے ضرور ہو کر بھی قطروں کا نہ خود احترام کرتا ہے اور ندان کو اتنی مہلت ویتا ہے کدہ واپنا احترام کے بارے میں وکھ سوچ کیں ا

عمی گرے الکا تو ایے عمی جب ندگر کو برے چھٹے کا تم دونوں ایک دوسرے کو قابل رتم خردر بھتے تھا اور ایک دوسرے سے بناز بھی احقوق وفر اکفن، اُمید و مالای سے پھوائی طرح گذشہ ہو گئے تھے کہ الگ اُن کی صورت ٹھیک سے پہچائی نہ جاتی تھی۔ شھے گھر کی مدد کی خرورت تھی یا گھر کو میری۔ یہ ایک سٹلے کی صورت عمل بھی میرے سانے آتا تھا اور ایک مہم کی صورت عمل بھی اطفی کی تر تگ اور ہو صاب کی سوچھ ہوجے عمل ایک ہوا فرق یہ ہے کہ ہو حالے عمل معمولی سے معمولی سٹلہ بھی مہم کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور بچین عمل برى سے برى مېم معمولى ى تر تك بن كرره جاتى ہے۔ يمى گھر سے لكا او تھوڑى دير كے ليے يہ بات دل يش آئى كديس گھر والوں كة سرے كوا پى ہوں يا حوصل سے كس بے دردى سے كچل رہا ہوں، ليكن يس نے دل كو يہ بز باغ دكھايا كہ مال باپ قو جس طرح زعرى بركرد ہے ہيں كرى ليس كد يہ يوگ بركرد ہے ہيں كرى ليس كد يہ يوگ بر كرد ہے ہيں دركى ليس كد يہ يوگ بر ان اس منهك رہے ہيں اور گھر كے دهندول بي دل و جان سے منهك رہے ہيں ان بركوئى آفت نيس آسكتى اور آئے گی ہي تو ان كے سائے أس كى چيش شرجائے گى اس ليے ان كوأن كے خدا ہر يا أن كدهندول بي چيوڑ ديا جائے تو كوئى برج و اتح شاو كا اور بي اس ليے ان كوأن كے خدا ہر يا أن كدهندول بي چيوڑ ديا جائے تو كوئى برج و اتح شاو كا اور بي اللہ ديا۔ ا

معاف یجیے گا، غالبا بھی یہاں ضرورت سے پھوزیادہ ذاتی ہونے لگا ہوں، یعنی

کرنے ندکر نے کے سلسلہ بین میں نے اب تک تعلیم سے زیادہ خودا پی خاطر کو گو خار کھا ہے۔ آپ

خظر ہوں گے کر تعلیم کے سلسلہ بین جن اسحاب، جن حادثات اور جن قربانی ہی چاہتا۔ اس لیے کہ

ان کی تغییل آپ کو سناؤں۔ اڈل الذکر دونوں کے بارے بی آو بھی پکھ کہنا جا ہے اس لیے کہ

می خود طے نہیں کر سکا ہوں کہ جن اسحاب یا حادثات کے بارے بی قبیح پکھ کہنا چاہے آن بی

کون سے اسحاب حادثات تھے اور کون سے حادثے آل جناب ارق قربانی آتے بھے اس کی خاطر

کوئی الی بات نہیں کرنی پوری جے بیج معنوں بی قربانی کہا جا سکے۔ اس لفظ بی بھے پکھ مظلومیت بچھ اس کی خارد اس انتظ بی بھے پکھ مظلومیت بچھ اس انتظ بی بھے بکھ مظلومیت بچھ اسکان احتراب ایڈ ا کچھ داد پانے کی تمنا اور نہ لئے کی حسرت کا خیال آبا تا ہے جے کی انہی مظلومیت بچھ استواج کوئی دھتے آبا ہے جے کی انہیں جو بھولے سے پڑجائے بلکہ منبط داختاد کی دہ کی اگر ورکی جورگوں سے استواج کا کا مغیس لے سکتی تو ہوئی کے بیاتھ کی جورگوں سے استواج کا کا مغیس لے سکتی تو ہوئی کھیائے گئی ہے۔

یں جی زیانے کی بات کردہا ہوں اُس جی ما تج سوری اور جان ڈیوی ایجی انسان می ساتج سوری اور جان ڈیوی ایجی انسان می شخص سے اس میں بھتے ۔ ان دونوں کوالگ الگ مجھنے ہے ممکن ہے آپ الکار کردیں بھین آخر اصول کا غیر شخصی ہوتا اور شخص کا ہراصول جی اشتاع اللہ کرلیما کچھ نہ کچھ ایمیت تو رکھا تی ہے ہیں نے اس لیے کہا کہ لوگ اصول کوجلد یا ہوریکی نہ کسی موقع یا صعیبت جی مان تی لیتے ہیں، حین شخص کو بخشے یا اُس کے قائل ہونے جس ہمیٹ کرنقسی سے کام لیتے ہیں۔ میرامطلب مید ہے کہ کسرائی اورنقس دوسرے کا ورندائے نقس کونو کمروا کھار کا موقع شاذی ا

دیاجاتا ہے! ادربیرب کینے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تعلیم حاصل کرنے بھی تی ضروراً تھا کی ہے، لیکن بیاب بھک مطے ذکر سکا کر پیٹی پیرکی کی کے سب سے تھی یا'' جذبہ کہ ہے اعتیاد شوق'' کے ماحث!

عمل نے تعلیم جم طرح اور جم حدتک پائی اس کی تضیل دینے ہیں نے ہیں ہے ہیں ہے۔

گریز کیااس لیے نہیں کہاس نشر جم افغاط کم اور کئی زیادہ ہے یااس کے بریکس بلکہ جب ہے گئے

تعلیم کی خاطر بکھ نہ بھی کرنے یا کرگز دینے کا خیال پیدا ہوا اور جم بھی اپنے خیال اور حوصلے کو

ایک دوسرے سے تیز نہ کر سکا اُس وقت ہے بھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ جم کنوال کھود نے اور

پائی چنے کے عمل جم زیادہ فصل دینے کا محمل نہ ہوسکا۔ جم نے تو چھو نے مونے چشوں بی

پائی چنے کے عمل جم زیادہ فصل دینے کا محمل نہ ہوسکا۔ جم نے تو چھو نے مونے چشوں بی

ہوئی چھوٹی اور سے بری باتی بھی کھے لیتا تھا، بری باتوں سے چھوٹی باتی بری بھی جم بھی بھی بھی کہی ۔

تراب ہوکر تھی کہا تھی بھی لیتا تھا، بری باتوں سے چھوٹی باتی بیری بھی ترکی بھی ترکی بھی بھی بھی نے انہ بری باتوں سے چھوٹی باتی بری بھی ترکی بھی ترکی بھی سے بھی نے دراہ نہ کھی اس سے بھی نے دراہ نہ کھی اس سے بھی نے دراہ نہ کھی اس سے بھی نے دراہ نہ کھی ا

میری تعلیم کی ابتدا تو علی گڑھ می تہیں ہوئی ، بین آج کے موضوع گفتگو یعنی التعلیم کی فاطر کیا کیا نہ کیا '' کاسب سے سید حااور مختفر جواب جھ سے پوچھا جائے تو می صرف علی گڑھ ،

کر خاسوش اور مطمئن ہو جاؤں گا۔ یہاں ایک بات کہنے کو بی تو ٹہیں چاہتا، بین کہنا اس لیے پڑر ہا ہے کہ آس کے ساتھ جو دو در کی بات بنا چاہتا ہوں وہ کی اور طرح سے بتائی ٹہیں جاسکتی۔

یعنی میں نے علی گڑھ میں اپنی تعلیم کا ذمانہ آس فراخت سے نہیں گڑ اراجس فراخت سے بطاہر علی گڑھ کا وہ ذمانہ گڑر رتا نظر آتا تھا، بین علی گڑھ میں بھے فضا اسی ملی کہ میں نے خیتوں کو جمیانا مصیبت یا تو بین ٹہیں سمجھا بلکہ اُن صعیبت وں کو چھیانے اور اُن سے عہدہ برآ ہوئے کو ایک طرح کی مصیبت یا تو بین ٹہیں سمجھا بلکہ اُن صعیبتوں کو چھیانے اور اُن سے عہدہ برآ ہوئے کو ایک طرح کی میں خواتوں میں بیدا ہوجواتی ہے۔ میکن ہے اس کا ایک بیدا تھی تر اردینے کے بجائے تھن اپنا او اُن کی مصیبت کو موسائی ، حکومت یا غرب کی کا کی یا مال تھی تر اردینے کے بجائے تھنی اپنا او اُن کے مصابح اور اُن سے جھا ہو شے اِن اُن کوششوں ہی سے دور کر نامنا سے تھا!

اُس زبانہ کو بینے مدت ہوئی۔اب سوچھا ہوں تو بیر خیال بھی آجاتا ہے کر مکن ہے برا عقیدہ سمجے ندر ہا ہو،لیکن بات کوئی ہوجس نے اپنے مرش کا علاج کری ڈالا۔اور صرف مرض کے مجھنے یا اُس کی تشویر جس اپنے کوئیس گنوایا!

ازخواب گراں خز 1

یں نے چارسال تک ای کی بارک کے ایک ای کرہ یں ایک ای ست ایک ای مرکز اورایک ا چار پائی پر گزارے! یس جس تم کے مضایین اکھنے ہے متصف یا مہتم ہوں اس کی ابترا اس کی بارک ہے ہوئی یعنی یس نے پہلامضمون 'گل منزل' کے عنوان ہے ای بگی بارک پر کھا۔ کی بارک کا بینام میرا ای دیا ہواہے ۔ اب بگی بارک اور گل منزل ووٹوں کی جگہ اللہ کانام ہے! کا بنے کے ڈائٹنگ بال کا کھانا کا بنے کا سب سے جمیب و ولیپ حادثہ تھا۔ جس کی للات مقداد ، یو در گھے اور نوجے یس گذشتہ 75 رسال سے کوئی فرق نیس آیا ہے۔ بی نیس بلک

<sup>1</sup> گری نیزے بیداد ہوا کا

برخض کے مزان بھت، سرت، عمر، پیشے اور حلیہ پراس کا اثر یکسال رہا اور اب بھی ہے ایک بار اس پر اسٹرائک ہوا کہ کھانا فراپ ہے، کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ دوسری بار اس پر اسٹرائک ہوا کہ خراب ترکیوں نیس ہوتا، اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ تیسری بار بھوک ہڑتال کی گئی تو لوگوں کی بھوک غائب ہوگئی۔ تمام سائنس دال اس کا بھید یانے ہے معذور ہو گئے تو ایٹم بم بنانے گھے!

کھانا کھانے کے لیے ڈاکنگ ہال میں برفض کوکا لے ڈکٹ کوٹ، بپید پاجاے، ٹرک اُو پی، اگرین کوٹ، بپید پاجاے، ٹرک اُو پی، اگریز کی جوتا اور موزہ دہمین کر جانا پر تا تھا۔ ایک دن میں فینس کے کپڑے میں جا پہنچا تو انیش اِن مائے دروازہ پر بھے ایسے نر سے اور کڑے تیوروں ہے گھر راکہ میں بغیر کسی چوں و چرا کے والی آیا اور او بغازم بھن کر بھیاتو ڈاکنگ ہال ٹم ہو چکا تھا۔ وہ رات میں نے فاقد ہے گز اری اور لطف یہ کہ انیٹر میراسب سے بھی ہم میں تھاج ہرروز ایک فاص مضمون میں مدو لینے برے پاس آیا کرتا اور فوشا مدکیا کرتا!!

میراسابقد بعض ایے پروفیسروں سے تھا کداگر وہ آئ ہوتے تو لاکے یا تو آن کو بار ڈالتے یادہ کی دن اپنے کرہ می خود بخو دمروہ پائے جاتے۔ اُن میں ایک ایے بتے جن کا مقولہ تھا کدر نے بغیر کوئی علم بیں آتا ہمرا حافظہ بھیٹہ سے نیاز مندر ہا۔ وہ بچھ پرای لیے خاص طور پ مہریان دہتے تھے کدوہ جب بچھ سے مندز بانی ، بچھ منتا چاہتے تو میر سے ہاں ، زبان ہے ذبانی کے سوا بچھ اور ندہ وتا۔ میں نے کائل میں آتا مچھوڑا تو انھوں نے میرے کرہ پرآتا مشروع کیا۔ اب میرے لیے اس کے سواچار میں تھا کہ میں تراش ورع کردوں اس ترشے میں بچھے سے بوی فرانی بینظر آئی کدر نا میں بچھاور تھااور اور کھی اور ہوتا۔

بی بھے سب سے زیادہ فرت واقعات کے سندولادت یادر کھنے سے تھی، اس کے بعد فقشہ بنانے سے۔ واقعات یادر کا تو مواقعات اور کا برخ بھول جاتا، اور تاریخ یادر کرتا تو واقعات فراموش ہوجاتے!
اورود فوں یا وہوتے تو استحال کے پر ہے میں وہوال بھول جاتا جس کے یہ جواب ہوتے۔ نقشہ بنانا تو اس پر افریقہ کا گمان ہوتا بنانے کی میں نے بین کی مشت کی، لیکن ہوتا ہے کہ ہمدوستان کا فقشہ بناتا تو اس پر افریقہ کا گمان ہوتا اور افریقہ کا بیاتا تو ہندوستان کا فقش آ کھوں کے سامنے پھر جاتا پھران فقشوں میں مقامات متعین کرنے میں بی بی جو وقعت چیش آتی وہ تا گفتہ ہد بروفیسر صاحب موتان وروما کی قدیم تاریخ

رد صاتے تصاوراً می زبانہ کا فقت ہواتے تھے بھے ناموں کا می تعظ بھی ندآ تا تھا۔ بھی بھی وہ بنے ہوئے خاکے میں جھے سے بعض مقابات درج کرنے کی فر اکش کرتے۔ میں وض کرتا کرآپ جو تام بتارہ ہیں وہ مقابات تو ہوئیں کتے امراض ہو کتے میں اور امراض کومقام سے کیا مرد کار!

ایک دوسرے پر دفیر سطق کے تھے۔ دو بھی اٹی تمام ترکوش و نانے پر مرکوزر کھے!

بار بار سے کہتے تھے کہ دنیا کا ہر بردا آدی ترشخ تی ہے بردا آدی ہواہے۔ اُن کی منطق یہ ہوتی کہ

ہر بردا آدی Genius ہوتا ہے! جینیس وہ ہے جس جس محنت کرنے کی بے پایاں استعداد ہو،

دشنے جس بے پایاں محنت کرنی ہوتی ہے اس لیے ترشخ ہے آدئی بردا بن جاتا ہے۔ کھاس جس

میرے فجی ہونے ہے دہ بھی ہے فقار ہے گئے، ادر جب وہ بھی ہے فقار ہے گئے تو مل بھی اُن

سے بے باک ہوگیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن اُنھوں نے بھے کھاس سے باہر نکال دیا میں نے بھی

کھاس جانا جھوڑ دیا۔ ایک دن اُنھوں نے بھے ایک جنازہ کے ساتھ جاتے ہوئے پکڑلیا، ادر ہوئے،

"م کھاس جن کی ورفیس آتے؟"

یں نے کہا۔

"من في منطق چود وي من زيد بالكل مين سكاء"

-100

"اوركون سامضمون ليا؟"

مي ني كبار" نماز جازه"

پردفیسرصاحب نے اس پر پھھالی ہا تیں کیں یا گھیں کہ ٹیں پھھے بچھ ندسکا کہ اُن کے میرے آئندہ تعلقات کیے دہیں گے، لیکن ساتھ ہے بھی کہا کہ "تم کل کھانا میرے ساتھ کھاؤ'' — میں رامنی ہو کمیاادر پر شطق مجھے آئ تک نیمی نھولی!!

(مطبوع: (1) كانفرنس كزف-16 رمادي 1947-(2) نشريد-17 رفروري 1947)

11

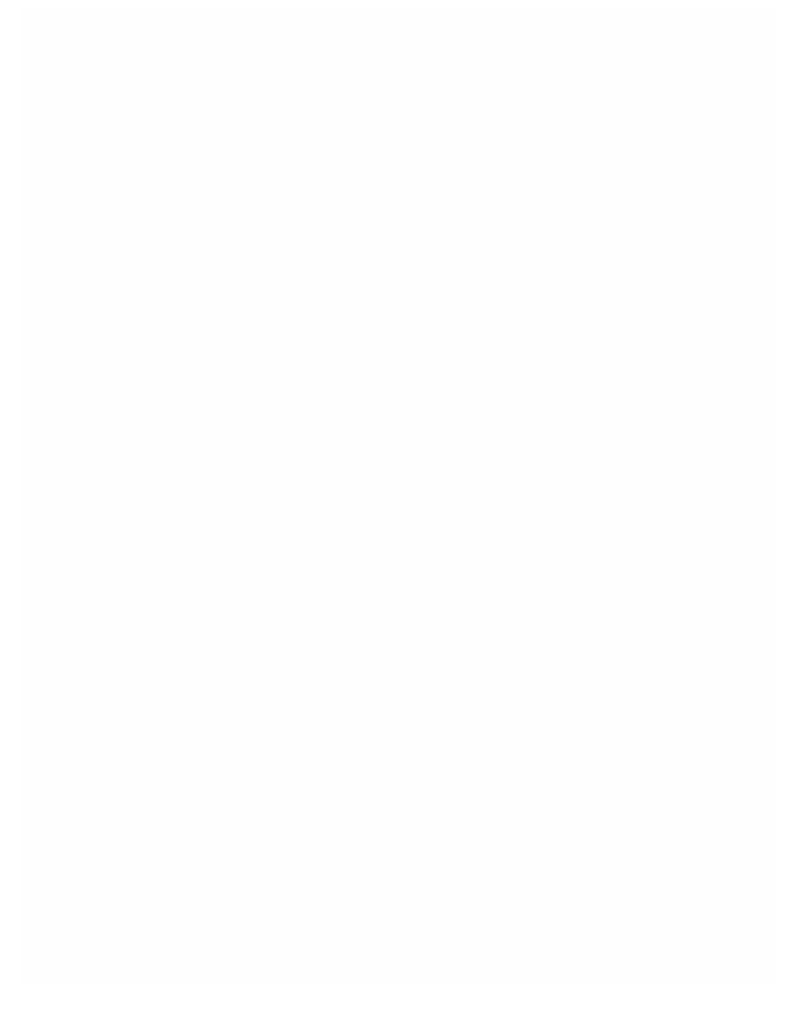

# چلمن

ایمی آپ انا و اسر صاحب کی '' گفتیٰ'' من رہے تھے۔اب اس خاکسار چلن کے منہ سے پچو'' ناگفتی'' سنے۔خاکسار چلن کے مندسے پچھے انگفتنی بول ہیں: ''محل میں جو چھیتے ہیں، چھیتے نہیں محل ہے''

معاف يجيد كا، قبل اس كركد آب احتجاج كري، محمل إاس من چين والول كرمعالمات إ كاروبار من فل بون ريش خود معذرت خواه بون كاراده كرر بابول، يكن افي اس من نيت كى داديمي جا بتا بول - ذراسو يح من من آسانى المحمل كريجات اس معر عاكوي ل كرسكا ها: دو يمل بي يتابول - در جلس من جو جيسة إلى، جيسة نبس جلس ساء.

اورآپ اس ب ایمانی یا بدمعاسلگی کومعلوم کرناتو در کنار، اس کی موزونیت پر ألئے سر دُھنتے کول کرآپ کا حافظ جیسا چھرب، بقاہر ب!

آپ ففاند ہوں ، یہ بی فے مخس تفزیعاً کہا ہے۔ چلن سے تفرق کے ایسے جانے
کتے پہلونکلیں گے اور جب بیں چلن بنے پرآ مادہ ہور ہاہوں، قرآپ سے تفرق لینے کا یہ تی قرق فی ایسے کا یہ تھے بہر حال ملنا چاہیے ورند ہوں آپ بجھ کتے ہیں کرآپ کے بارے بی بیری رائے بہت اچی ند ہوتی تو بی آپ کے در یہ ہوسیٹ کواس طرح چلن منانے پر بھی نہ تیار ہوتا جس کے لیے
کہا گیا ہے:

#### خوب پردہ ہے کہ چلن سے مگے بیٹے ہیں صائب چیستے ہی نہیں ، مائے آتے ہی نہیں <sup>1</sup>

ریدیوکی بیالمنی حیثیت تو آپ بھی مائیں مے میدومری بات ہے کداس سے لگ کر بیٹے کا اطلاق مجھ سے زیادہ آپ بی سے اوپر موتا ہو۔

ریڈیوک سب سے بڑی خوبی ہی ہے کہ اس بولنے والے کا پردہ یا جرم رکھنا خوب
آتا ہے اوراس کی بھی خصوصیت اسے بھے جسے چلن صفت سے اس قد رقریب اوراسے اتا مجوب
رکھتی ہے۔ اس طرح کے پردے جس جس شعور کی زبان اور خدا کی آواز کو یکجا کیا جا سکے۔ ہمار ک
زندگی کے سب سے زیادہ ولچسپ موان ہوتے ہیں اوران کا فریب کھاتے ہم عمر ہو نہیں چھتے۔
چلن جس کی دھوپ چھاؤں چھپا کر بھی دکھائی ہاور دکھا کر بھی چھپائی ہے! جو'' فانوس کی گردش''
سے ہر ضرب دل کو نیا پی بھٹتی اور ہر کم بھی کو تازگی ، جس میں ماضی کی لاش سے حال کی دہن جائے
اور خاک کی صورتوں کو لالدوگل میں نمایاں کرنے کی جمیب صلاحیت ہے۔

شاید وہ کوئی و بوائد تھا جسنے و نیا کو اپنے یا پردہ کمٹیل سے تشبید دی تھی جس میں ہراواکا رکواسے بجائے کوئی اور فض بنااور فاہر کرتا پڑتا ہے اور تنام عمراس واعلی و غارتی زندگی کی چولیں بٹھانے کی فرصت نہیں لیتی اور بے جارہ تناشائی (ہم میں سے ہرا یک دو سروں کا بی نہیں اپنا مجس بٹھائی ہے) یہ فیصلہ بی نہیں کہاں ہے اور واقعہ مجس تماشائی ہے) یہ فیصلہ بی نہیں کہاں ہے اور واقعہ کہاں، بیطن کی تیلیاں کہاں اور ورد تا کہاں۔ ہرآ واز کسی اور آ واز کی اور آ واز کی گورخ معلوم ہوتی ہے، برفتن کی اور فتش کا سامیہ ہرزندگی کی اور زندگی کا عمل، کوئی نہیں کہ سکتا کہ یہ ایک ور ماندہ رورو کی مصلاے ورد تاک " ہے یا" آ واز رشل کارواں "ای" کوئی بی بی تہیں، کوئی جھوٹ جھوٹ نہیں' کی صدائے ورد تاک " ہے یا" آ واز رشل کارواں "ای" کوئی بی بی تہیں، کوئی جھوٹ جھوٹ نہیں' کی صدائے ورد تاک " ہے یا" آ واز رشل کارواں "ای" کوئی بی بی تہیں، کوئی جھوٹ جھوٹ نہیں کوئی جھوٹ جھوٹ نہیں کی خصوص تشکل میں کا مسلک نہیں زندگی کا وہ جمیب وخر یب ستلہ ہے جس نے ظاہر و ہا المن کو تائے بانے کی طرح پر دویا ہے اوران تاروں کوائگ کرتے ہی وہ چیز بیت جاتی ہے جے ایک فرد کی کہتے ہیں۔ کی زندگی کہتے ہیں۔

آب اس سے بین مجیس کریں جلن کی یاس داری اس لیے کردہا ہوں کہ اعجن چلمنان بندنے بھے اینا تروینا کر بھیجاہے، ایک ایک ویک چلن نے بیری نظرول کودور تراندگی دى بـ ـ يشروشروع بى عاك الحل مى جو جية بي، جية بيل مل عن كاملان كرت س كرآب چندور چند غلونهيوں كا شكار موجائيں محمشلا بدكراس سلسله ميں ميں نے كون ہے "دردن يرده" متم كرراز طشت ازبام كرنے كى شانى بي كن بات بي مى دوران مر محل ے برے تعلقات کیے کچھ تھاوراب ان کی کیا نوعیت ب جو گھر کا بجیدی بچھ کر جھے اس لكا ك و حاف ير ما موركيا حميا ب يايدكمة خرطن فيف كى جهد عركون ك الى نشانى ياصلاحيت تھی کہ باوجود یک جنی درو گوش کے جھے ہمہ بنی و گوش کی سعادت نعیب ہوئی یا کرائی گئے ہے! ان معاملات كي تفصيل توريخ اى ديجي، ادرمردست صرف اس بات يريفين يجيد كم اینے کوچلن مجھنے یا کہلانے کاحق یا خیا ہرا س فخض کو ہے جس کی ندانلد دے ندبندہ لے تتم کی بیوی، سن اور بردے کی کشاکش میں دوستوں کی توجداور دلچیں کا سبب بن جاتی ہے۔ آب ایے بہت ے شو ہروں سے واقف ہول مے ( یہال آپ اے کوظرانداز کر سکتے ہیں ) جوآپ کی دوی کا دم جرنے کے بردے میں اپنی بیوی کے حسن اور حکمزایے یاان کے بے بناہ جذبہ خلوم، دوست پروری کا اس دل و جان ہے تذکرہ کریں کہ آب اس قال ہوتے ہوتے بھیں،اوراس کی هيقت ال وقت كلتي ب جب .... يكن ذرا تغير يدآ كي سب بجح يردة اخفاش ب\_ش ال وقت جلن كي حيثيت سے اسين فرائض انجام دين عن كوناى كرد با تفار ورند وين تو اگر حقيقت كالحيك فحيك ادرتكمل طور براعشاف آب بربوجائة جلن كافائده ى كيااس كاتوجواز ادرمعرف دونون بس بي ب كرهيقت يرافساف كارعك يرهاد ياجاع اورابهام كوخل بن

برآخری بات یس نے ذراجلدی یس کی ہاس لیے اس کمجے ہونے کے کائی امکانات یس ۔ اگرآپ چلس کی تاریخ کا بغور مطالعہ کریں ("بغور" کا خاص طورے لحاظ رکھے۔ بغیراس کے چلس اور ورون چلس کا مطالعہ آپ کری نیس کتے ۔ ) تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے بارے میں طرح طرح کی روایات مشہور یا فیرمشہور ہیں، اور روایات ہمی حسن وعشق اور

رنگ در عنائی پیدا کرنے کا موقع دیا جاسکے!

ا بات بی بات بی بی نے ترب ہی کی بنا پر کئی ہے (آپ کو یاد ہو کہ دنیا دہودائ خاکساد کو ایک چھومند پہلے چلن کے نام سے حسما دیا مجاب ) ہاں تو تجاب ادرحسن دالی بات ذائی جمر مند پہلے چلن کے نام سے حسما دیا مجاب کیا آباد و بار بیشہ ہے جا آ یا ہے اور شاید ہمیشہ بی چلا جائے گا۔
اگر مل مس کی آرام گاہ ہے تو بحثیت چلن بر سے حشق کی آ باج گاہ ہونے میں کیا شہر ہو سک ہے؟
اگر مل مس کی آرام گاہ ہے تو بحثیت چلن بر سے حشق کی آ باج گاہ ہونے میں کیا شہر ہو سک ہے؟
ایک سلسلے میں ہم دونوں نے آ ڑے وہ تو اس میں ایک دوسرے کی موسدہ آبر در کہتا ہی جھے تھے ہیں کہ اگر انقاق سے میں نے اپنانا م چلی ہی رہ کہتے گا ہیں۔ اس بات کوآ ہو تا تو شاید بھے فور محل بھو تینے ہیں کہ اگر انقاق سے میں نے اپنانا م چلی ہی رہ بھی دانوں کے دہ تنا دیا ہوتا تو شاید بھے فور محل بھو تینے ہیں کہ بیان پڑتی ہے بیر سائد دھر میں اس میں چھپنے دانوں کے دہ تنا م ہار از جن سے افساند وشعر میں اس بی تی کو بھوتی کھونے نے بھونے کی کوش کر تا تا ہے اس دفت میں اور انہا م یا مشق کو بھوتی کھونے نے بچنے دالاک کے تین سے جملونے نے بچنے دالاک کے تین سے جس میں احساس داقعیت کی کی الکل اس طرح جملکتی ہے جسے محلونے نے بچنے دالاک کے گئی الکل اس طرح جملکتی ہے جسے محلونے نے بچنے دالاک کے گئی الکل اس طرح جملکتی ہے جسے محلونے نے بچنے دالاک کے گئی ہوتا ہے ، اس دفت میں اور انہا م یا مشق اور انہا م یا مشق اور انہا م یا مشق کی اس کی مطوم ہو نے لگائے جو رہت کے گھوٹ میں بو مشکل ہے دو ہیں۔ دو چیا ہے ، جو درت کے گھوٹ میں ، بوضکل ہے دو ہیں۔ دو چیا ہے ، جو درت کے گھوٹ میں ، بوضکل ہے دو ہیں۔ دو چیا ہے ، جو درت کے گھوٹ میں ، بوضکل ہے دو ہیں۔ دو چیا ہے ، جو درت کے گھوٹ میں ، بوضکل ہے دو ہیں۔ دو چیا ہے ، جو درت کے گھوٹ کے بیان ، جو درت کے گھوٹ کی جو سے دو حسین ، بوضکل ہے دو ہو کہ دو ہو ہیں۔ دو جسین ، بوضکل ہے دو ہو ہیں۔

ال پرآپ بھے ہنتے دیکیس یا سین و بھے کوئی احمر اض نہیں، لیکن اس انسی کو بھے ہے منسوب کرتے وقت اس کا خیال رکھے گا کہ اس نی میرے واتی وہم وحواد کو کس مدیک وال ہے۔ میں اس وقت چلمنان ہندکی نمائندگی پر کر بستہ ضرور ہوں، لیکن پکھ خروری نیس کے میر انظریہ میری المجمن کا بھی نظریہ ہو، یا میری انسی اس کی بھی بنسی ہو!

یھے فیک علم میں کہ بھیٹیت چلن براجغرافیہ آپ کے ذہان میں کیا ہے۔ لین آپ

یھے کی نا گفتہ ہدوروازے پر بعقدرتا ہ کے پردے کے نہایت مرنجال مرنج انداز میں پڑا ہوا
محسوں کرتے ہیں، یا آپ کے خیال میں بھے کی فرانسیں کھڑی یا بالکونی پراس زا اکت کے ساتھ
وال رکھا گیا ہے کہ ہوا کمی کوچہ گردوں کی نظروں سمیت بھے بھٹکتی ہوئی کون ومکال کے پارہوتی
فظر آتی ہیں پھریہ بھی فرنیس کہ آپ کے ذہان میں اس "روئے جانال" کا فاکہ ہے یائیں جس پر
نظر آتی ہیں پھریہ میں تاریخی شعا کمی بھی ہے کار ہوتی نظر آگیں۔ یا ممکن ہے آپ کے ذہان میں
اُس فوف زوہ شوہر کی مجوب نگائی دوڑری ہو جو گھر کے دوروازہ پر ٹھٹک کراس فاکسار چلس کواس
طرح اٹھا تا ہے جیے آفی و فیز ال متم کی گھروائی کوا پی جان مونی دیا ہوکہ ہے تو یہ فعالی، لیکن

ایک عام چلن کے ساتھ یہ، یا اس کے علادہ ادرجس تم کے پھی تصورات آپ نے دابستہ کرد کھے ہوں، ٹی الحال میرے بارے شراآپ کے بیٹما شہات فلط ہیں۔ کو جھے پہتلیم کرنے میں مغرضیں کہ دانف شربان تبام مراحل ہے ہوں ایوں آو ایک حفیر فقیر چلن کیا اوراس کی زندگی کیا، لیس جھے پر بیسب افراد پر چک ہے اوراب بھی پر تی ہے۔ ان مشاہرات و تجربات کی کہا نیاں سنانے لگوں تو آپ چلن و محل ہی جس ، زندگی اور سن کے بھی از لی و شن ہوجا کی ، لیس اور بھے افساند و شعر میرے ہی کی بات تبیل اور بھے افساند و شعر میرے ہیں کی بات تبیل اور اور باسے ایک کا بھی مرکب ہیں ہوا!

معاف بیجیگا، محصفرداحساس به کداس قدرافساندوشعر میں الجھنے کی کوئی خرورت ند تھی، نیکن آپ قو جانے تی ہیں کدافساندوشعر کے کو بہے ہے جس یاس کے تذکرے کا گزر ہوق میہ الجھا وَ یا بقول ترقی بیندی میا ' شخا وُ'' تقریباً ناگزیر ہے میددوسری بات ہے کداس اُلجے فیلے کے دوران ہی شن آپ کوا پناگل وقوع بتانا شروع کردوں، قوع خ سے کدیرے پڑے ہونے علی اور ان ہی شن آپ کوا پناگل وقوع بتانا شروع کردوں، قوع خ سے کا دروازے پہنیں بلک ایک کری پرجس میں سے تاکی شیخت ہی لوگ بوانا شروع کردیے ہیں ایک صورت علی یا تجب کی بات ہے اگر بچھے دہ تمام مواقع ایک ایک کرے یاد آنے تھیں جب بچھے ہے ہی کے ساتھ کی محل یا حرم مراکے دروازے بر برداد کھی کر برگزرنے والا پچھے نہ کھی کہ ضرور گزرتا تھا!

بید بین اس وقت برے لیے اور بھی سوہان دوح ہوتی جب کوئی کیا گزراا تا ای گا گزراشعر برے او برسر کردیتا اور میں اپنی تبلیاں یا اس کی گردن تو ڑنے مرد ڈنے کے بجائے وہیں لیکے لئے بس ایک تھر تھری کے کردہ جا تا اور میرے سرتا پا احتجاج کوئش ہوا کے جبو نے کی شرارت یا شوقی پر محمول کر کے قطعاً نظر انداز کردیا جا تا ۔ آئیس دفوں ایک سخرے کا بھی اوھرے گزر ہوا جس نے میرا خت خدات اڑا یا اور جو حرم سراکی حفاظت کے لیے بری تبلیوں کو تاکارہ بتاکر تی و تفک حم کی جزیں رکھنے کا مشورہ دے کیا۔ خرسخروں کو چھوڑ ہے ان کی بات کا ندا انا تاکر تی و تفک حم کی جزیں رکھنے کا مشورہ دے گیا۔ خرسخروں کو چھوڑ ہے ان کی بات کا ندا انا خلاف مخت احتجاج کیا گیا اور یہ وال اٹھایا گیا کہ جو باز دا آزیائے ہوئے ہیں آئیس ایسا مشورہ و دیا کمال تک حمن شعوریا حسن نیت برخی ہوسکتا ہے! چتا نچو اس مسئلے کو بطے کرنے کے لیے ایک کیمی شمالی گئی جس کے فیصلے کا انتظار ہے اس ووران میں عارضی طور پر لڑکیوں نے اگریزی پر حتی شروع کردی ہے اور قوم جوفلاح کی دراہ ڈھوٹر نے گئی اب تک لا پہتے ہے!

علمن اور بی علمن کامرار و رموزییمی فتم نیس بوجائے بلک اصل میں تو وہ ابھی شروع بھی نیس ہوئے ،لیکن دقت ہے کہ عاشقی لا تھ مبر طلب بوتمنا کی ہے تابی ہے مغرفیس، وقت کے فتم ہونے ہے بھی۔

نثرية:25 مايريل 1947

...

#### حجوث بولنا

شاید جوٹ بولنا ندا تنامرا ہے ندی بولنا اتنا چیاجنا کہ جھاجاتا ہے۔ شاید اس لیے کہ
وہ الوگ جو بھے ہے کہ و نیاداراور زیادہ و بن دار بول اور بھے فی البد بہدور نی ندقر اروے ویا۔
جھوٹ کی برجتنی جھوٹی کی روایتی بلتی ہیں وہ ان کے صفین کیا کن پہندی کی دیل ہیں دورا عدیثی
کہنیں ۔ شلا بحی کہاوت کر سائے کو آئی نیس یا میر کر دا ہوتا ہے، یکن اس کا بھل پیلھا! سائے کو آئی کے
جیس کا مقولہ کس ہے بھی بوانی میں بینیا اچھا نیس ہے کو آئی ہے بھینا فتصان پہنچا ہے، جس کو تیا
پیلی امقولہ کس ہے بھی بوانی میں بینیا اپھا نیس ہے کو آئی ہے۔ یہن ذیا بیلی بوق مضائ پر بھر در شرک الله پہنچا دہ بھی سرکا ری کو اور بوتا ہے۔ میر کا بھل بیٹھا ہوتا ہے کین ذیا بیلی بوق مضائ پر بھر در شرک الله بھی اس کے در ظائل ہے کہ اس بھی اس کی بھی اس کہ بھی تھیں کہ در ایوں ایکن آپ بھی کیا کریں
کے در ظائل ہے کہ کہ تمام دن بھی بول کر بھی نے کہا پیلیا۔ انا بی آپ پیلیل بی سے جانے ہیں
مبنگا ہے۔ رہا تی بولنا دہ ستا بو بیا نہ ہو رہ تا مبنگا تی ہے۔ ان دنوں جو چیز سی ہے دہ مبنگائی ہے۔
مبنگا ہے۔ رہا تی بولنا دہ ستا بو بیا نہ ہو ہو تا مبنگا تی ہے۔ ان دنوں جو چیز سی ہے دہ مبنگائی ہے۔
مبنگا ہے۔ رہا تی بولنا دہ ستا بو بیا نہ ہو ہو تا مبنگا تا موائ کر دوں گا تھے اس کا اندازہ دندھا کہ شکیل ہے۔ رہا تی بول کر بی نے کہا تا موائی کی اس کے ان کا اندازہ دندھا کہ شکیل ہی نے خال می میں بی خواب دیکھا

اس سے آپ یہ نتیجہ دنگالیں کہ میں نے فواب میں جرائم کا ارتکاب کیا۔ میں قو اُن برنصیبوں میں بوں جوفواب میں بھی کوئی جرم کریں قو خواب بی میں نہیں بلکہ بیداری میں سزا پائیں!اور بیداری میں کوئی نیک کام کریں قو رات کو سونا حرام بوجائے۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ حالب خواب میں جہاں تہاں مجموعہ میں کج یا تج میں جھوٹ ملا تار بوں تو پجھ ایسا بری واقع نہوگا آنے والے ون کے لیے رات میں کوئی تیک ارادہ کرایا جائے تو اس طرح کے وسوے یا والو لے ول میں اکثر بیدار ہوتے رہے ہیں۔

معلوم نیس، جود کے کاس آمیزہ میں کس کا تناسب کتنا اور کس طرح کھٹ بڑھ جانا تھا کہ سوتے میں رہ رہ کر چونک پڑتا تھا۔ آس پاس والے سے تھتے رہے کہ میں نے کھانا ہمتم کرنے کا کوئی ٹی ورزش دریافت کر لی تھی یا مچھروں پر جوجشٹونشم کا کوئی واؤ آزمار ہاتھا!

چیں کردات کی ہولئے کا ارادہ کر چکا تھا اس لیے متعمول سے پکھے پہلے ہی ہسر سے
اُٹھ کھڑا ہوا نہے جس نے اپنے ارادہ کے لیے ایک مبارک شکون سجھا، لیکن بید معلوم کر کے کہ بچھ
سے پہلے محلّہ کا کتا جاگ چکا ہے۔ تھوڑی ی فقت محسوں ہوئی اور پکھیڈ رہجی معلوم ہوا کہ کہیں اس
سے پہلے محلّہ کا کتا جاگ چکا ہے۔ تھوڑی ی فقت محسوں ہوئی اور پکھیڈ رہجی معلوم ہوا کہیں اس
سے کا جمی وقی اراوہ ندہ وجو میر اتھی ہجن کچ ہولئے کا ارادہ الیکن میں نے عالبًا ڈربی کے سب سے
مست کا دامی نہ چھوڑ الور چوں کہ دامی پرکوئی ضرب نہ آئی اس لیے بیسوال اُٹھانا بیکار ہوگا کہ
مست کا دوم س آگے کا تھایا جھے کا اِ

ول نے کہابیددات بجر بھونکا بکارہا ہے جو تے ہی تے کیوں پولنے لگا۔ تے بغیرادادہ یا مزددری کے کون بول سکا ہے۔ بیخبرا کا۔ پھر خیال آیا مکن ہے دھو لی کا کتا ہوجس سے نہ کوئی گھر پر محفوظ دہتا ہے نہ گھاٹ پر کیا تعجب جھوٹ موٹ بھو گئتے ہوئے تھے تھے کاٹ لے۔ کھڑ کی سے جھا تک کردیکھا تو معلوم ہواکہ کتے کے بارے میں بیرا گمان فاطر تھا۔ دراصل و فریب کا لئے کے لیے نہیں بھونک مہاتھا بلکہ کا نے جانے سے تھانے برشکرانداداکر رہا تھا۔

بات بیتی کد کلّہ کی سب بھڑ الوجورت کمرے کوڑا لے کرنگل۔ دوسری طرف بیہ غریب رات مجرکی فزال خوائی سے فارغ ہوکر کلرِ معاش میں غرق فاقہ سے پیٹ پر پھڑ کے بجائے اپنی دم باعد سے ہوئے عمالی کے دردازہ کے ساننے سے گزررہے تھے کہ جورت نے جو پکھ ٹوکرے یس تھا یا جو پھی تا گفتنی زبان پر آئی اُن پر خالی کردیا۔اب پوزیش بیٹی کرمورے بھی کی سے ان کا کلیج چھلنی کرر دی تھی اور بیآ برو جائے ،لیکن جان نے جائے پر دور کھڑے مدھم سروں میں تظم معزا سنار ہے تھے۔

میں ابھی سوچ میں تھا کدان وونوں میں جموث کون بول رہاتھا اور کے کون کہ بھے پر ان وونوں کی چھ کی ایک حقیقت سنکشف ہوئی لینی جب ایک طرف کتا ہواور دوسری طرف جھڑ الوعورت تو سچائی کے پھیر میں پڑنے سے کہیں بہتر ہے کہ سلامتی کی آڑیکڑے یعنی بھاگ کھڑا ہو۔

برتیزوں سے خالی ہونے سے رہی۔ روزہ کا سوال ضروراً فیے گا تو وہ جواب کیے دیا جائے گا جو میروں سے خالی ہونے سے دیا جائے گا جو ہرروز دیا جاتا ہے۔ بہت کی بردوز دیا جاتا ہے۔ برکس نے آوازول روزہ جس کے بولائے کا حوصلہ بڑھ جاتا تھا، لیکن ناشتہ کر لینے کے بعد کے بولائے برائے سے تنظر ، جھڑا مول لینے کا حوصلہ کہاں سے لاتا۔ تن بدنقد بردوازہ برآیا۔ یہاں جوسا حب نظر آئے وہ ایسے تقدیمی سے جھڑا مول لینے کے لیے دوزہ دار ہونے کی بالکل ضرورت ردتی ا

لے بی ہوئے "اور کیے روزے کیے ہورے ہیں!" اس پروہ اس طورے ہنے جیے انھوں نے بچھے جموٹ ہولئے پکڑلیا ہو،لیکن معاف مجی کردیا ہو پھر رہوئے:

"فدا بھے معاف کرے جب سے احباب کے امرار پر تیسرا عقد کیا اور پائیریا کے اعراز عل میر سے دانت نگلواد سے دوز ور کھنے سے معذور ہو گیا۔"

گر ہوئے:" دراصل بی اس لیے حاضر ہوا تھا کہ آپ نے وعدہ فر بایا تھا کہ دمضان شریف بی آپ بیرے کام کے مجود براطمینان سے مقدرتج برفر ما کیں گے۔"

ش نے کہا:'' جتاب معلوم نیس کس عالم علی تھا کہ یہ کہر گیا کہ رمضان عی اطمینان نصیب دہتاہے وہ بھی کی مجوید کام پر مقدمہ لکھنے کا اطمینان۔''

وہ پھرائی اندازی بلی ہے جس کا میں اوپر تذکرہ کرآیا ہوں گودہاں ہیں بیرہتانے سے بازر ہاتھا کدائی طرح کی بلی بھے بدتیزی پرائس اتی ہے بادجوداس کے کدیٹی بدتیزی سے زیادہ تا قابل طوگناہ کی ادر بات کوئیس بھتا! میں نے کہا:

"دیکھے حضرت اب تک بد ہوتا تھا کہ روزہ جاڑے بھی پڑتا تھا یا گری بھی ہے۔
معلوم تھا کہ مہنگائی بھی پڑے گا۔ جب کھانے پینے اور چینے وقلین کی خبری اس دوجہ گرال
ہوجا کی گی۔ دہا آپ کے کلام پرمقد سر تکھنے کا معاط اس کے بارے بھی میری تا چیز رائے ہے۔
کہ خدا نخوات و تیا پر بھی ایسا وقت آیا جب شعرا کا کلام بھی بلیک ارکیٹ بھی بکنے گئے گا تو صرف
آپ کا کلام ایسا ہوگا جو شعرو شامری اور بلیک ارکیٹ دونوں کا تلع تمع کردے گا۔"

موصوف على بين جميع بكان بحقى بكوالى نظرے و يكھتے ہے كہ بين بعض تو ہات كو بكا تصف لگا ، شألا يہ جوسشور ہے كہ سمان كو ماروتو اس كي آگوكو كل دواس ليے كہ مار نے دالے كا نقشہ سمانپ كى آگھ ميس مرتم بوجا تا ہے اور سمانپ كے در جاماة و يا نراس نقشہ ہے مار نے دالے كا پہت لگا كر انتقام ليتے ہيں۔ مجھے بجھايا معلوم ہونے لگا جسے بيرى يا بيرے دوست كى آگھ يا دونو ل ك آنكھوں ميں اس تتم كا عليہ ضرور نقش ہو چكا ہے اور ہم ميں ہے كى ايك كے مرنے بردوسرا انتقام لے بغير ندر ہے گا۔ میں مکان سے ہابرنگل گیا۔اس لیے کہ جب تج بوننالان مرکزلیا جائے تو محر دانوں سے سمی قدر فاصلہ برر بنا بہتر ہے۔دفعتاً قریب ہے آواز آئی:"السلام علیم"

میں بغیرارادہ کے بیخ پڑا۔ اس طرح کی حرکت تج ہو لئے کا ارادہ کرنے ہے پہلے بھے
سے سرز دنیوں ہوئی تھی۔ ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے۔ بات بیٹی کہ بیری بچ ہے سام بلیکہ دائے
سائنگل سوار زبین پر آر ہے تھے دہ بھی اس طور پر کہ کوئی خور سے ندد کیلے تو بیہ معلوم ہو کہ مرق بعد
آج سائنگل کو اس کا سوقع ملا تھا دہ ان پر سوار ہوجائے۔ واقعہ بیرتھا کہ بیرصا حب بیری جان کے
لاگو ہو گئے تھے۔ ان کے اچا بک اور متواتر سلام کرتے رہنے سے بیرا الحمنا بیٹھنا، بنستا ہوئیا، چنظی
کھا تا، بھیک یا تگنا سب جرام ہو چکا تھا۔

معلوم نیس کی سے ان کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ جب تک یہ اس فاکسار کو سلام سے
مثر ف کرتے رہیں گے اس مبنگائی اور بڑھاپ میں برابر اولاد سے سرفراز ہوتے رہیں گے۔
مالال کرائن کی بات برخض جانتا ہے کہ مبنگائی اور بڑھاپ میں یول بھی اولاوز یادہ پیدا ہوتی ہے
جس طرح اڑائی کے ذیائے میں ہوائی حملوں سے نیچنے کے لیے پناہ گا ہیں بناوگ گئے تھی سائران
موااورلوگ ان میں جاچیے ، میں بھی ان صاحب کی بحک پاتے می جلد سے جلد کھیں رو پوش ہوجا تا
اورا ل کیلر کہ کا اعلان میں کردنیا کے دھند سے میں لگ جاتا۔

ایک دفدایدا ہوا کہ جی سائنگل پرجار ہاتھا۔دفعتار نظرا گئے۔ جھ پر پھھا س طرح کی سرائیگی طاری ہوئی کہ جی نے سائنگل داہنی جانب موڑ دی ادھرے آ رہی تھیں پھواڑ کیاں اور ان کے ساتھ بوڑھیاں۔ سائنگل کو دھچکا نگا اور مجھے پھھ ایدا محسوس ہوا جیے ساری بوڑھیاں میری سائنگل پڑآ گے بیجھے اورا کیک آ دھ خود مجھ پر بیٹھ کئی ہوں۔ (ناکمل)

(نثرية:18 ماكسة 1948)

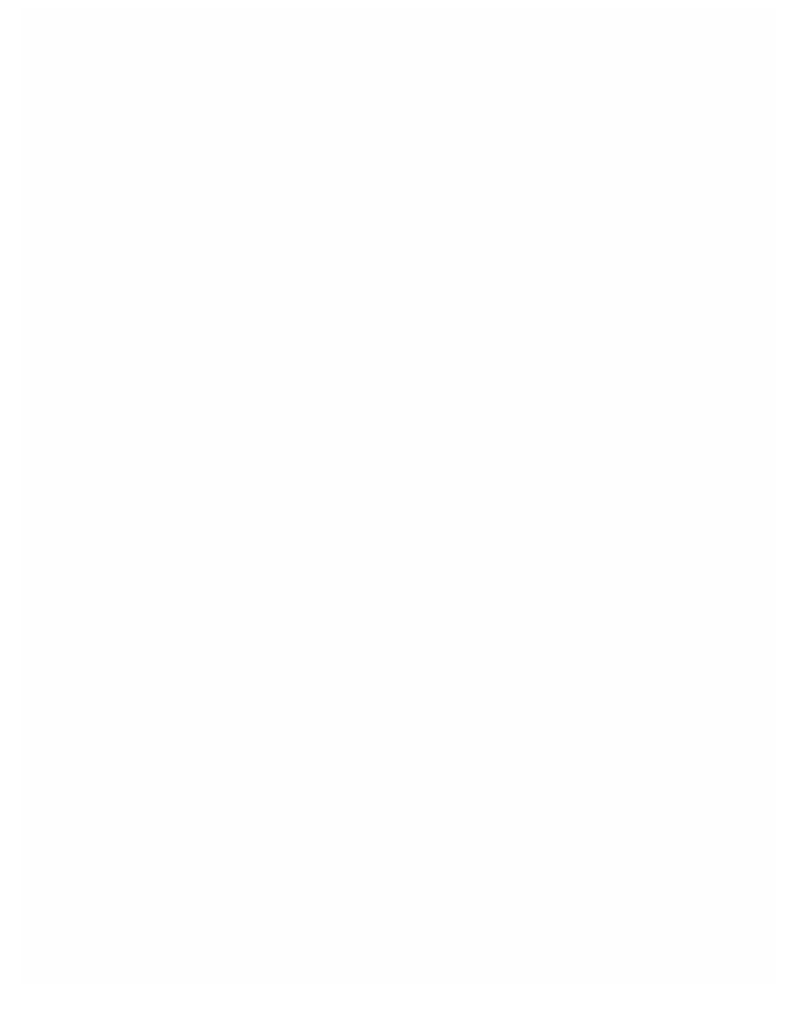

## فشمين كھانا

"آ تسویجی تحی کھا کے تسمیں!" اور "کیڑے کے وض برای تھی رنگ "ا پہ حال تھا

بکاولی کا اور تکھنؤ کے شعرا کا رنگل بکاولی کے قصے یا اندرسجا کے کمیل سے کون واقف نہ ہوگا۔ یہ

بہت دنوں کی بات ہے جب نہ یکاولی کی تحق نہ شعرا کی ان وونوں کی گی آئے بھی ٹیس ہے مرف

کھانے پہنے اور کیڑے کی گئی ہے۔ ایمان داری کی بھی ، کھانے پہنے ش و ٹی بکھنؤ والوں

نے جہاں طرح طرح کی ایجادی کی تھیں، وہاں زبان جس بھی ججب ججب گل کھلائے تھے۔

کھانے پہنے اور پہنے کے بیا عماز آئی زبانے اور زبان کے بھی رے ہیں۔ آئو پیااور تسمیں کھانا

آئے بھی ہے، فرق صرف اتنا البتہ آگیا ہے کہ اب آئو، بہائے جاتے ہیں تشمیس قرق جاتی ہیں

اور کیڑے کا معمرف بینز الدان نہیں صرف کمنارہ گیا ہے۔

بھے معلوم نیس حم کس کی ایجاد ہے۔ شہادت البتداس کو عدالت بی نصیب ہو کی شعرا کا خیال ہے بید حمن نصیب ہو کی شعرا کا خیال ہے بید حمن کلام ہے۔ فریقین مقدمہ اسے عدالتی چورن قرار دیتے ہیں۔ عکما اسے اعصاب کی کروری بتاتے ہیں۔ مولوی کے نزدیک بید نمی نضاب ہے۔ عشاق کا امر انسی قلست ہے اور کیکہ بانوں اور عورتوں کا اعلان جگ ارود تنتید نگاروں نے اس کی تبییر فرائڈ کے نظریہ سے کی ہے۔ یعنی بقس کا کالا چورہ جوشم کھا کر با برنگل آتا ہے۔

قوی خدمات کی ما نزهتمیں ہی بے شار ہوتی ہیں بے معنی ہی۔ وتی کے شاہزاد سے آخر آخر ہیں جب تاج رہا تھا ند تخت ندنا موں دنب، تاج و تخت کی قتم کھایا کرتے تھے۔ لوگ ہنتے تھے۔ اب لوگ اپنے اپنے اکا برومشا ہیر کی قتمیں کھاتے ہیں قو شرفاروتے ہیں جن کی حرمت وعظمت کی فتسیس کھائی جاتی ہیں۔ انھیں کے نام پر بے گنا ہوں و بے بسوں کو خاک وخون ہیں ملاتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور آمودگی یاتے ہیں!

محبت، مقیدت ، فلرت ، فصد ، جوش ، سرخوش ، حافت ، بر بودگ فرض نفس انسانی کی کوئی سرگری اسک نیس ب جس کا مظاہر ہ گالی بجنے یاشم کھانے سے ندکیا جا تا ہو۔ شم اور گالی میں اکثر بہت کم فرق رہ جاتا ہے:

"وى اكبات بجويال للس وال كلبت كل ب"

جائل اور گنوار جوش میں آتا ہے، تو گالی کے بغیر نہیں رہتا۔ بھی گالی کے بغیری میں تم کھاتا ہے اور مجمع نشم نیس کھاتا گالی و بتا ہے، اس طبقے کو ندالفاظ پر قدرت ہوتی ہے ندجذیات پراس لیے گالی بکنا یافتسیں کھاٹاان کا تکیۂ کلام بن جاتا ہے اور جائل یا گنوار ہی پر موقوف نیس جذیات پر قدرت شعولوفشمیں کھائے یالات ، دونوں برابر!

ین کی دلجیپ یا عمرت انگیز دوشتیں ہوتی ہیں جہاں تج ہو لئے اور و فا دار رہنے کا وعدہ
کیا جاتا ہے۔ شاآ ایوان عدالت یا ایوان حکومت جہاں تسمیں تو کھائی جاتی ہیں،" آرائش فیم کاکل"
کے سلسط میں اور" اندیشر ہائے دور دراز" کوچیوڑ دیا جاتا ہے ہم پر،آپ پر۔ بیشتمیں جھوٹ کے
خلاف ڈی ڈی ٹی ٹیس ہوتی جتنی ہمارے آپ کے ڈشنوں کے نام دی لی !

جن دوستوں کو عدالت جم من کھانے کی سعادت نصیب ہوئی ہان ہے ہو چھے تنم کی ان کے نزدیک کیا وقعت ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا سیانا یا دوانا ہو جو عدالت جس جموت ہو لئے ہے بازر ہایا نظا کمیا ہو عدالتوں جم فریقین کوچھ یا جموٹ کی اتن نہیں روئی ہوتی جنٹی مقدمہ جیتے کی ۔ چر قانون جہاں جائی کومنج کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں جموث اور فریب کی آڑ بھی بنآ ہے۔ ترتی و تہذیب کا ایک معیار یہی ہے کہ ہم کئی تشمیس کھاتے ہیں ، یکن اس کی یا داش ہے محفوظ رہتے ہیں۔ فریقین تم کھا کرچھ یا جموٹ ہولئے ہیں۔ عدالت تنم ہی کھا کرچے کوجموث یا جھوٹ کونتے یا نتی ہے۔ دکیل متم کھا کرروپے وصول کرتے ہیں ادر بم آپ فاک بھا کہ کر جہاں کے تہاں رہ جاتے ہیں۔ عدائتی یا حکومتی تتم جنٹنی اخلاقی یار کی ہوتی ہے اتن واقعی ٹیس ہوتی ہتم دھو کمیں یادھو کے کی ٹنی ہے جو بھا گئے اور حملہ کرنے دونوں جس مغید ہوتی ہے!

پھوا پنی اولاد کی شم کھاتے ہیں۔ بعض جوامراض قیم یں جاتا ہوتے ہیں، جوائی کی مسلم کھاتے ہیں۔ جن آپ کے مسلم کھاتے ہیں۔ جن آپ کے مر یا جان کی شم کھاتے ہیں۔ جن آپ کے مر یا جان کی شم کھاتے ہیں۔ جن آپ کے مر یا جان کی شم کھاتا ہوں۔ خا ہر ہے شرآپ است ہے وقوف ہیں نہ شم اس ورجد الاوارث کدائے سر یا جان کو معرمہ طرح بنا کی گئے اینا نے دیں گے۔ اس طرح کی تسوں میں خاہر ہے شم کو اتجاد طل نہیں ہوتا جاتا ہے گئے یا آپ کو اینے خلوص یا ہے تکلفی کا اطلان یا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ بعض اس لیے شم کھاتے ہیں کہ کھانے کہ کے اور فعیب نہیں ہوتا۔ رہا مار کھانا اس کے لیے شم کی اتن ضرورت نہیں ہوتی جنتی موقع حل کی یاعادت یا کر وری کی !

ی اور موز اور موز اور سے باد آتے ہیں جن کے ہرد قبر ستان کا اہتمام ہے جامع مجد کا بھی ، گورکنوں اور موز اور سکا بھی جو ہیٹ ہم رکا ب دہتے ہیں۔ جدھرے جب بھی نظتے ہیں لوگ کے بین آجاتے ہیں۔ یعنی آباز کا وقت آگیا، آباز بنج گانہ یا نماز جنازہ انھیں گورکنوں اور موز اور سکھ بھی وہ بدنھیں ہوتے ہیں۔ یہ بیا اور انوان کے بین وہ بدنھیں ہوتے ہیں۔ یہ بیا اور انوان کے باور وہ دور ہے دے دکھ ہیں۔ یہ بیا اور انوان کے باور انوان دیتے ہیں۔ شلع بھی شاید ہی کوئی وہان دیتے ہیں۔ شلع بھی شاید ہی کوئی بوالت ایسی ہو جہاں ان دوست کے یا خود انھیں پر مقدے ندوائر ہوں۔ یہ بیا جائے مقدم کی دیروی بھرات ایسی ہو جہاں ان دوست کے یا خود انھیں پر مقدے ندوائر ہوں۔ یہ بیا جائے مقدم کی دیروی بھرات ایسی ہو جہاں ان دوست کے یا خود انھیں پر مقدے ندوائر ہوں کی خوشیاں ہم سے بیل آبان کی آبار ہوں کی خوشیاں ہم سے بیا نیسی ہو جہاں کی خوشیاں ہم سے بیا نیسی ہو جہاں گفتانہ فیر مقدنہ مادر کیا ہو انسی بھر بیا ہو سے پہلے و دنہ بعد بھی ان کی شان میں پر کھر بے تکافانہ فیملہ نرصادر کیا ہو انسی بھر بھر انسی بھر بھر بھر انسی کی خواست یا تبدیل ہو سے یا پیش پاگے وہ سب یا نیسی ہو جہاں کا سے بھا وہ دیے۔ یہ کوئی کام کرنے ان کے قول کے مطابق تھی ماسی لیے کہ انھوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے۔ یہ کوئی کام کرنے ان کے خلاف فیصلے دیے۔ یہ کوئی کام کرنے میں ان کی خلاف نیسی کوئی ہو ہیں تو ہیں تو ہیں۔ ان میں گورے نے ہیں تو ہیں۔ ان بھر کی کام کرنے کی اور کہاں کی دیسی بیا اسے بھا نہ ہو کہا کہ کر کرتے ہیں ، لیکن کی کواب بھی بیٹ معلوم ہو سکا کر رب نے کہ اور کہاں کی کواب بھی بیٹ معلوم ہو سکا کر رب نے کہ اور کہاں

ان کو یا ان کے شکار کو بناہ دی۔ البتہ بیسب جانے ہیں کہ خودرب کو ان ہے بھی بناہ نہ کی۔ ان کو قرآن شریف کی تمام فتسیں اردو میں یاد ہیں، اور قرآن شریف بی میں جہاں جہاں جہاں جہم کی بشارت دی گئی ہے اس کا توڑوہ ای ''بناہ رب کی'' ہے کرتے رہتے ہیں!

قرض وے کردقد کھواتے ہیں قوسود کا نرخ ای" پناہ رب" کی دھمکی سے او نچ سے او نچار کھتے ہیں کوئی کہتاہے:"مولوی صاحب کوئی تعویز لکھ دیجے، پیچ نہیں جیتے۔"

يَجْنِيل جِيرًا"

جواب دیں گے۔

" بناه رب كى دوسفيد مرخ لا داس كے خون كى سى جائے گى ."

کی نے فریائش کی۔

"مولوى صاحب كروالى يضيل بني ""

120/1

" پناہ رب کی طلاق کی دھمکی دو۔اور سو جائے تو سر پانے بلیمن شریف پڑھو۔ایک خوال دلاً و کا ادرایک تھان تھے کالاؤ۔"

طالبطم نے کہا۔

"دعا كيجيامتمان بي پاس بوجادَل."

ارشاد وكا

" پناه رب کی ایک تلم تراش چاقواد را یک ریشی محاسدلا و محن کو بموار کر دیا جائے گا۔" مولیس کے سیامی نے کھا۔

"مولوى صاحب عايا جاتا بكرآب نقدى اورز يورد كي كردية ين "

هجرا زبوساي

" پناہ رب کی احضور میں آپ ہے باہر میں موں میں تو چھی خدمت کے لیے تیار موں اپناہ رب کی ا"

ایکدومر عصاحب مرف قرآن کاشیں کھاتے ہیں۔آپ کہیں ہے۔

· " كنثرول أوث كميا." میں ہے۔ "حتم قرآن كى بهت الجعابوا." كنرول بحرے نافذ كياجائے گا۔ " دستم قرآن كا تلاثى توند موكى؟" ان دنو ل بنگاے كا الديشے! "وفتم قرآن كاب كيابوكا؟" آج کل موم فراب ہے۔ "فتمقرآن كاقست ى خراب ب-" برجكه طغياني آري ہے۔ "دفتم قرآن كى بادر چى خاندتك بانچنادو بر بوكيا ب-" آج كل جا بجابيف ك شكايت ب-"وتتمقرآن كاكهان كالطف جاتاريا-" آپ و آل كب جار بي ؟ " حتم قر آن كى اللى بالكل بحر فيك فيس-" بيم صاحب كامراح كيماع؟ " حتم قرآن کی کھیجی ونیس ہے۔" أس دن آب وزيركبال جارب تيع؟ "حتمقرآن کی کمیں نیں!" سناہے آپ کوکلٹر صاحب نے یادکیا ہے۔ "حقرآن کی مرکما!!" ادے ایک شاعر نے ایک تعبیدہ میں بدی ول کش تعمیں کھائی ہیں، اگروفیال ک نزاكت اور اطافت كو بهار ي شاعرول في كس خولي اورر ي بوع انداز على بيش كياب اور اے حارے علی وتہذیبی ورشکاد نیا کے علوم وتبذیب میں کیاوزن ووقار ہاس کا انداز و کیجے۔ صرف تھوڑی میں مثالوں پراکتفا کروں گا۔

"دحم ب تيرك للف ومرحت كى جس كا ايك فمون ببشت ب اورحم ب تيرك جودو فحصش كى جس كى او فى تمك چنى مح زخار كونعيب بوئى ـ"

" تیری ان نعتوں کو تم جہاں تک اندازے کی رسائی میں۔ تیری مدح کو تئم جہاں تک وکٹینے عمل اندیشرمعذور رہتاہے۔"

'' حضرت موی کے شوق دید کی محروی کتم جوز وق دید کے لیے مڑ دہ ہے۔ آسودگان شکوہ طراز کی قم فروقی کی تتم اور پڑ مردگان شکر گزار کی تازہ روئی کی تتم ۔ کنزور محقوں کے بازوے پُرنٹنج کی رنج کشی کی تتم اور خواجگان کہار کی چین ابروئے ہے وجہ کی تتم نا گواری نزع و ٹاگزیر کی مرگ کی تتم اور ہے مداری عمرو ہے وفائی یار کی تتم!''

"صبوق کشال من کی نوائے ناؤنوش کی تم ادر ہوتی مندی کا دش طیع وقیق کہ آس اور ہوتی مندی کا دش طیع وقیق کہ آس جوٹ کی خوائی دار اس ترانے کی خم جس سے حضور کو سرفرازی وار افسیب ہوئی۔ برقع مرکنعال کی خم جوتنام ترحسن و جمال تھا ادر تم مجلے گا وزیخا کی جوتنام تر بیسٹ زار تھا۔ اس شاخ کی حم جے کھان کا گو بر قروش مصر نے کیا اور مصر کا بازار حسن سے لبرین ہوکر چھلک گیا۔ اس شاخ می حم خلوت بھی نقاب پیش ہوتا ہے اور آس راؤ حسن کی تنم جو بازاروں بھی ڈسوا چھلک گیا۔ اس ناؤسن کی حم جو بازاروں بھی ڈسوا چھرتا ہے خواہش کی ذاتھ اور قاحت کی آبرو کی حتم ، اور تا کب کے قوب و پشیانی کی حتم۔ شی ڈسا ہے گریبال اور وسعیف دامال کی تم گفش کی خاکساری اور وستار کی خوت کی حتم۔ " و رامید حتم کے بات کا میں کا حقہ ہو:

"اس نیم قطرة شراب کی هم جومجوب کے لب پرشراب پی لینے کے بعد آویزال رہ جاتا ہے۔" قسمول کا بیا ندازا گلے وقتوں کا ہے جب روس کے او بی شعور پرلوگ ذیا وہ فریفت ندیجے اب جب کداس کے اولی شعور اور اس سے زیادہ اس کی سیاس ہے اولی ہے ہم سب کی روح اجتراز کرتی ہے: بہ جلوہ ریز کی بارہ ویُرفشانی شع ہوتی فاہر ہے شمعوں کی پرداخت ہمی برانی پڑے گی ۔ مجلت میں چند فاکے ذہن میں آئے وہ چیش کردیتا ہوں۔

" دختم ہے تاریخ کی جواہیے آپ کو بھی نیس ڈ براتی اور خم ہے مور فول کی جو بھیشہ اپنے آپ کو ڈ برائے رہے ہیں ہے ہے انسانیت کے ان تفاضوں کی جن کو کو کی نیس ہو چھتا اور خم بے شیطنت کے ان مطالبات کی جن کو بھی ہوجتے ہیں:

تم ہے سرمایے کی افت کی ادر تم ہے سرمایے کی افت کی ادر تم ہے شامر کی شامت کی اور قم ہے شامر کی نیت کی ادر قم ہے انگراکیت کے تعقن کی ادر تم ہے جو آگراکیت کے تعقن کی ادر تم ہے چھوٹی مکومتوں کے نقادوں کی ادر تم ہے بری مکومتوں کے خوب کی ادر تم ہے بری مکومتوں کے چوب کی

متم ہے اس اشعور کی جس کی بیرے فرشتوں کوفیر نیس ،اور تم ہے اس نیم شور کی جن سے بیری قرقرآ دھی روگئی ،اور تم ہے اس آفریکی جو چھ یوں بی می موکردہ گئی!" (نشرید: اکتوبر 1948، مطبوعہ: نیابتدوستانی، جسکی، 24رمتبر 1948)

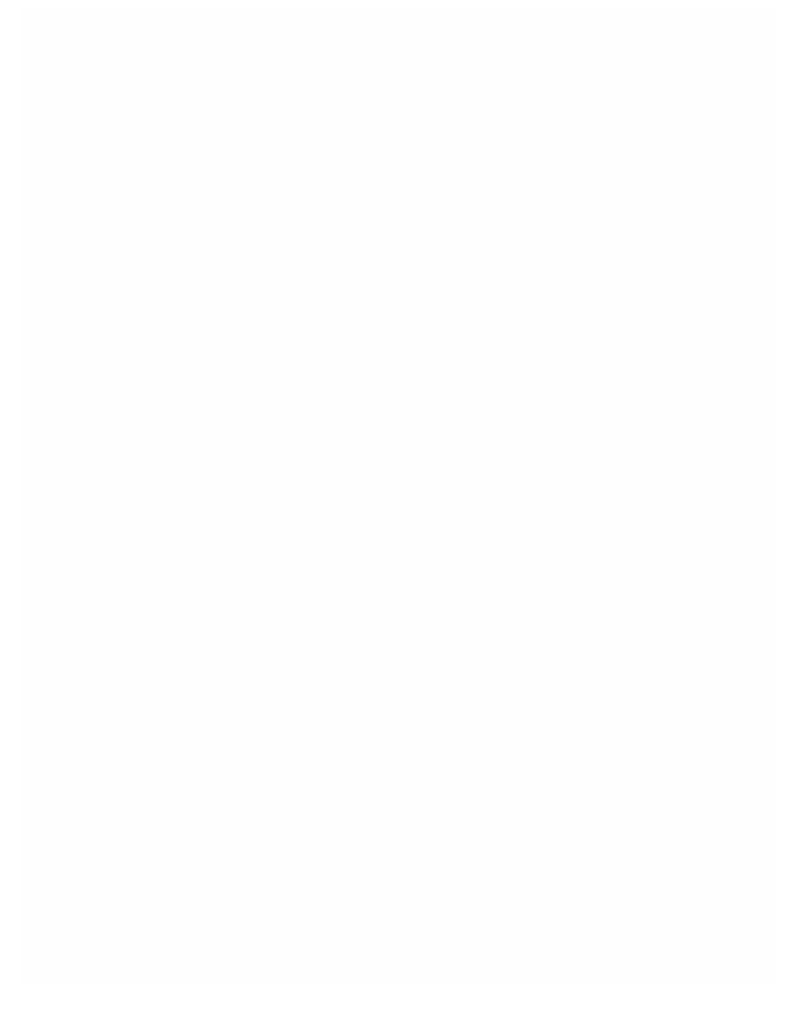

### جنگزالو

مادت ہے مجور جھڑ الوی نیس ہوتے بہت کھادر بھی ہوتے ہیں یہ جھڑ ک بات ہے، لیکن میں ہمی کیا کروں عادت ہے مجود ہوں۔ جھڑنے کے لیے عادت کی کھا آئ خردرت نیس۔ کھانے کے لیے بحوک کی کیا خرورت ہوئی۔ دونوں کے لیے مرف موقع کی خردرت ہے، اور موقع نکال لیما کوئی الی بڑی بات نیس۔ آدی کی بھی آؤ بڑی جیت ہے کدوہ جب جال جا ہے جہال جا ہے موقع نکال لیما کے۔

بعض قران میں جھڑتے ہیں کہ ہاضہ بی اور ہوگیاہ جب غذا ہزو بدن ناہوتی ہوتی ا جو مزان کیوں کر موجوں اوک جھڑتے ہی اس لیے ہیں کہ کانا ہشم ہو۔ یو آئیں معلیم کمال ورش سے کھانا ہشم ہوتا ہے یا نہیں۔ البتہ بعض او کو ان کا بیان ہے کہا ہے معزات دیکھے گئے ہیں جن کے جھڑنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ناواقف یہ بھی لے کہ جو چکا تھاوہ چرسے ہراہوں ہا ہے۔ بعض اس لیے جھڑتے ہیں کہ نیت میں نور ہوتا ہے۔ کہتے چکے ہیں، کرنا چکواور چاہتے ہیں۔ اپنا نفع و کہتے ہیں دوسرے کا نقصان خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ ایک اور ایک دوکو چکے نہ مانیں کے جب تک ایک اور ایک کے معنی دوروٹی کے نہ ہوں۔ آپ کھیں گے یہ کہاوت تو ہوکے پر صادق آتی ہے جھڑ الو پڑییں۔ میں بغیر جھڑتے سے یہ وہوٹی کروں گا کہ بھوکے کی نیت کب بختر ہوتی ہے! پھاس کے بھورتے ہیں کر مقل میں انور ہوتا ہے۔ یہ بات کھے نہیں مار کھانے پر تیار رہتے ہیں مقل کی کی بھڑے یارو پڑنے سے پوری کرنا چاہتے ہیں مورتی اس آن میں طاق ہوتی ہیں اور اس میں شک نہیں اُن کے بیر بر یکمی خطانہیں کرتے اس لیے ایسے مواقع پر مروحق کے ہاتھوں لاچار ہوتا ہے۔ اکثر شاعری کے ہاتھوں بھی حادثے کودوی طرح سے دعوت دی جاتی ہے۔ آ بت پڑھ کریا شعر پڑھ کر۔ البتہ ہمارا آپ کا حال ہے ہے کہ ہم شعر پڑھ کر مار کھاتے ہیں اور آ بت پڑھ کرمبر کر لیتے ہیں ا

بھے پی طالب علی کا زمانہ یادے ریاضی میں صفرتھا۔ عبارتی موال بھے جتناد کیپ
معلوم ہوتا تھا اتنائی اس کے حل کرنے میں کورا تھا چھوٹے ہوئے ، مسائے ، راہ جلتے ، نے شوہر،
پنٹن یافتہ اسٹر بھی اپنے اپنے طور پر حساب سمجھانے کی کوشش کرتے ۔ میں اُن سے جھڑتا تھا اور
خفت یا تھا سے رونا آتا تو اُس کے چھپانے کی جتنی کوشش کرتا اگر اتنی کوشش آج کروں تو مارشل
بلیمین اور بلیک مادکیٹ یا بلیک میل (Black Mail) میں آپ کوئی انتیاز نہ کر سیس ۔ بھے یہ چیز
بری نا گوار گزرتی تھی کہ موال کا جواب پہلے سے کیوں فرض کرایا جائے ۔ میرے ول میں معلوم
بری نا گوار گزرتی تھی کہ موال کا جواب پہلے سے کیوں فرض کرایا جائے ۔ میرے ول میں معلوم
میں کیوں یہ بات بیٹھ گئ تھی کہ فرض کیا نہیں اور مارے گئے نہیں! جہاں ایک بات مائی پھر
مقالات افلاطون کے مواج اور نہیں! سمجھانے یا سمجھنے کے دوران میں حسب معمول میں نے کوئی
اور بجنل بات کی نہیں کہ مجھانے والا ہنا، گزایا بھی پر ڈس کھانے نگا اور یہ تیزوں یا تھی بجھے نہ تھا!
اور بجنل بات کی نہیں کہ مجھانے والا ہنا، گزایا بھی پر ڈس کھانے نگا اور یہ تیزوں یا تھی بجھے نہ تھا!

جگ حال نیت کے نور کا ہے۔ بی تو جاہتا ہے کہ لیڈر بنیں۔ روٹی کما کی اور جیل نہ جا کیں اور جیل نہ جا کیں اور جیل کے کہ دوسرے فاتے کریں، مار کھا کیں اور جیل جا کیں۔ یہ بھی نہ جا گیں اور جیل جا گئی اور جیل جا گئی ۔ یہ بھی نہ جا گئی اور جیل جا گئی اور جیل جا گئی ہے کہ جھڑا ختم کیا جائے اس لیے کہ جھڑا ختم ہوتے ہی اُن کا نہ سمان حال کوئی نہ ہوگا۔ افراد نے ذاتی نفع کی خاطر جماعت اور ملک کو اکثر خارت کیا ہے۔ آپ یہاں بھی دیجیس کے بالا فریجی معلوم ہوگا کہ کوئی ایک محف ہے جوائے قلس کی خاطر محاملہ کوڑ و پر افہیں ہوئے دیتا۔ جو لوگ ہاضمہ کے نور میں جو اپنے تا ہوں اور اُن کی بڑی لوگ ہاضمہ کے نور میں جھڑنے والا بھتا ہوں اور اُن کی بڑی تھر کرتا ہوں ای لیے کہ دوہ جھڑنے ہیں جھڑنے کے خاطر ، اس میں نفع نقصان ، دنیا آخرت، فدر کرتا ہوں ای لیے کہ دوہ جھڑنے ہیں جھڑنے کے خاطر ، اس میں نفع نقصان ، دنیا آخرت،

زید بکر، کمی کی قیدنیس۔ آرٹ برائے آرٹ ہارے لیے اب مقبول رہا ہو یانیس، لیکن جھڑا برائے جھڑا کی عقبت کا میں بھیشہ ہے قائل دہا!

میرے ایک دوست ہیں، اور بینینا آپ کا بھی کوئی دوست ایما ہی ہوگا جو بخیر جھڑے سلام بھی ندکرتا ہو، لیکن میرے اور آپ کے دوست میں ایک نمایاں فرق ہے۔ میرے دوست کا سب سے نمایاں وصف یہ ہے کدآپ اُن سے افغال کریں تو یہ اور زیادہ چراخ پا ہوں گے اُن کا خیال ہے کہ جب اونٹ کی کوئی کل سیدھی بھی ہوتی تو اظیوس کی کیر کیے سیدھی ہوگئی ہے۔

قرض کر لیجے بیکونسٹ ہیں اور اس مان لینے ہیں مضا نقدی کیا ہے، آخر و نیا ہی ارضی
کیونسٹ ہوتے ہی ہوں گے۔اب آگر آپ کیوزم کے فلاف پکو کھیل تو سوامارڈ النے کے بیا آپ
کے ساتھ ہرتم کا سلوک کریں گے۔ ارڈ النے کا سب پر انتش بیب کہ جھڑا فتم ہوجاتا ہے۔
دوسری طرف بحث کرنے کا سب سے برد اوصف بیب کریہ بھی فتم فیس ہوتی ۔اس لیے جھڑا بھی
فتم فیس ہوتا۔ ان دوست کا ہاضہ اور جافظ دونوں جیب وفر یب ہے اور چھڑے یہ بیدا کرتے
میں ان دونوں کے جیب وفر یب استعمال ہی ہے ، یعنی ہاضمہ کا کام جافظ ہے لیتے ہیں اور حافظ کا
ہاضے سے اسٹا دعوتوں میں بیدیا در کھتے ہیں کہ کون می چیز گھر پر کھانے کوئیل کمتی اور بحث ہیں یہ
ہول جاتے ہیں کہ کہاں اقباق ہوسکتا ہے۔

کیوزم پریہ پانتہ یعین رکھتے ہیں ، بیل خود کیونشوں سے ہرستلہ پر بھڑتے ہیں ای مجعث میں اگر کوئی فخض خود بھڑنے میں اُن سے شغل ہوجائے تو اُس سے بھڑنے آئیں گے۔
خدائی قانون سے اختلاف کریں گے اس لیے کہ یہ خود حداثیں۔ انسان کے بنائے ہوئے تو انہی کہ کا تالفت کریں گے اس لیے کہ یہ خود حداثیں۔ بنایا ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کوائی تعریف اور بڑائی کرنے کے لیے بیدا کیا ، پھر معلوم تہیں کون ی مصلحت دیکھی کہ شیطان کو بیدا کریا ۔ بیرا میا ، پھر معلوم تہیں کون ی مصلحت دیکھی کہ شیطان کو بیدا کردیا۔ یہاں شیطان ویز دال کی بحث میں پڑنے سے نہ کوئی حاصل نداس کا کوئی موقع البتہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ فرشتہ اور شیطان دونوں کو پیدا کرنے کے بعد محتیب الٰی نے میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ فرشتہ اور شیطان دونوں کو پیدا کرنے کے بعد محتیب الٰی نے کوئی کی کہیں ضرور دیکھی اور حارے دوست کو بیدا کردیا۔ عالم طبی کا نظام شبت و منتی تو توں کی

ہمہ کیرہ ہمدوقت کشاکش سے قائم رہتا ہے۔ اُن عمی تو ازن قائم ہوائیں اور عالم کا شرازہ بھرا نہیں۔ دونوں تو تی بھی بھی آئیں عمی ساز باز کر کے دنیا کا سارا کھیل بگا اُسکی تھیں۔ اس تطر کی روک تھام کے سلے ہمارے دوست وجود عمی آ گئے۔ بید شبت میں ندشنی بلکد دونوں کے لیے خطرہ اور خطرہ بھی الیاجس سے ہوا کوئی دوسرا خطرہ ہوئیں سکا، یعنی توسینس! شعروا دب کے بھی جھڑا الوہوتے ہیں۔ آپ نے انیس کا مشہور شعر ستا ہوگا:

### فلط بیافظ ، و مضمول خلاف، بندش سست ہنر مجیب ملاہ بیا حیب چینوں کو

مارے دوست کو بہترین شعرا کے بہترین کام می بھی تعقی نظر آجا تا ہے۔ شان الف الستان الف کرتا ہے، کا دو کا خصی ۔ اُن کا ذائد خود اُن ہے ۔ دو کا خصی ۔ اُن کا ذائد خود اُن ہے ۔ دو کا خصی ۔ اُن کا ذائد خود اُن ہے اور جھڑ الواب بھی اُن ہے اور جھڑ الواب بھی موجود ہیں ۔ چنا چے صورت حال ہے کے کھم ہو یا نثر ، افساند ہو یا تنقید ، جھڑ ہے جا ہی جاتے ہیں ۔ اِن جھڑ السب کے کہ رفت ہے یا برائے آرٹ ہے یا برائے آرٹ کی ۔ پہلے الف کا گر تا اور کی کا و بنایا مند و جھڑ السب کا گر تا اور کی کا و بنایا کی وجود ہیں ، جسست ہے یا فراریت کا شعور ہے یا تحقیق و بروائری ، جنسیت ہے یا فراریت کا شعور ہے یا تحقیق و بروائری ، جنسیت ہے یا فراریت کا شعور ہے یا تحقیق و بروائری ، جنسیت ہے یا فراریت کا شعور ہے یا تحقیق و بروائری ، جنسیت ہے یا فراریت کا شعور ہے یا تحقیق و بروائری ، جنسیت ہے یا مقرا ا

ال دنیا می جھڑنے نے نیادہ آسان مشغلہ مارے آپ کے لیے شایدی کوئی اور ہو

ادرائی می جورق اور ایڈیٹروں سے شایدی کوئی اور ہازی ہے میا ہو۔ اس بنا پرجورق سے محر

کا تدراور ایڈیٹروں سے محرکے ہاہر کی دنیا توز علی فر ہوتی ہے بیتا ناقر آسان ہے ، جین اس کا

مان لیما مشکل کہ جنت میں شیطان نے جورت کو بہکا یا یا جورت نے شیطان کو۔ البت اتنا معلوم

ہے کہ مرداور شیطان دولوں وہاں سے ٹکالے گئے۔ بہکانے اور جھڑنے میں فرق ضرور ہے ،

حین دراصل بہکانے اور جھڑا کرنے میں مرف مقدم اور موفر کا فرق ہے بہکانے میں جھڑنے کی جھڑنے کی بھڑنے کی میں جنت سے ٹکالے گئے اور اس دنیا بیت بیتینا بیشیدہ ہوتی ہے۔ جورت اور شیطان اس جرم میں جنت سے ٹکالے گئے اور اس دنیا کہ جنت سے تکالے گئے اور اس دنیا کہ جنت سے تکالے گئے داراس دنیا کہ جنت سے تکالے گئے داراس دنیا کہ جنت سے تکھے ؛

گھریں گورت اور گھرے باہرائی بڑطری طری ہے جھڑتے ہیں۔ مورت کروڑ پی ہی کہ بوی کیوں شہوءاُس کی شکایت کرے گی کدائے ہیے میٹر نہیں۔ فاہر ہائی کے پاس دولت کی کی نہیں ہے، لیکن وہ شوہر ہے جھڑے گی اس لیے کہ دوہ دولت پیدا کرنے کے طاوہ دوسروں کی بیویوں کو کیوں نہیں بارؤا آل۔ وہ نوکر ہے اس لیے جھڑے گی کہ نوکر تو مرف نوکر ہوتے ہیں، جھڑاہ یا سعاد ضہ ہے کیا سروکار۔ یہ کھاتے پیتے ہوتے جاگئے کیوں ہیں۔ دوہ دوسرول کی بیویوں ہے جھڑے گی۔ اس لیے کہ دہ جانتی ہے کہ خود اُن کے بارے ہی جسی رائے رکھتی ہے اُس ہے کہیں زیادہ شد و تاریک رائے دوسری عور تی اُس کے بارے ہیں رکھتی ہیں دہ ضدا ہے جھڑا مول لے گی اس لیے کہ خدا کا تعالی دنیا کی عورتوں سے کیوں ہے!

ایڈیٹروں کی کرابات کے بارے ٹی کچھنزیادہ کئے کی خردرت نیس ہالک روایت

سیریان کی جاتی ہے کہ ایک ایڈیٹر صاحب نے انتقال فربایا۔ یہاں پر عرض کردینا مناسب ہوگا کہ

جس روایت کا ٹیس تذکرہ کرنے والا ہوں وہ بیان کی ہوئی تو ہا کی ایڈیٹر صاحب کے ہم پیٹر کی،

لیکن دوسری بیخی اُن کا انتقال فربانا ایک ایس ایجنسی ہے ہے، جس کا کوئی تعلق پہلی ہے تیس ہے۔

مرحوم ایڈیٹر صاحب کی روح جنت کے دروازہ پر پہنی تو داروش جنت نے اُن کی پذیرائی کرنے

ہے ہے کہ کر انکار کردیا کہ جنت میں ایڈیٹر کا کام نیس۔ وہاں سے روح جنم کے دروازہ پر آئی۔

مالکہ دوز خ نے بھی اُن کو تول کرنے سے انکار کیا کہ جنم کی ایڈیٹر کی تحمل نیس ہو کئی۔

مالکہ دوز خ نے بھی اُن کو تول کرنے سے انکار کیا کہ جنم کی ایڈیٹر کی تحمل نیس ہو کئی۔

ایڈیٹر صاحب کی روح نے بغیر کی تکلف کے جنت اور دوز نے کے درمیان اپنا آخل کھول دیا! تیجہ بیہ ہوا کہ دوسر ہے بی دن ان کو دود کوئی کارڈ وصول ہوئے۔ ایک جنت سے دوسرا جہنم ہے!

ووسراقصدای دنیا کا ہے۔ بتایاجاتا ہے کہ ایک بستی میں دواخبارات تھا کیک کانام بھو تھااور دوسرے کا نام بھالا تھوڑ ، بی دنول میں بستی میں کھرام بھ گیا۔ ندکی کی جان کی خرتی نہ مال کی شدآ بروکی ۔ آخر میں ایک شریف آدمی نے بوی جدوجہد کے بعد دونوں اخباروں کے ایڈیٹروں کو مدعوکیا تا کہ وصلح کرلیں اور بستی کے لوگ حیات مستعار کے بھودن اس وعافیت ہے بسر کرلیں۔ کھو کے دیرمسکول صاحب تشریف لائے جو برحیثیت سے اسم باسٹی تصاب تلاش شروع ہوئی کہ بھالا کے سپادک کہاں تشریف رکھتے ہیں، بوی دیر کی جنبنو اور دوڑ دھوپ کے بعد کچھوصا حب نے ظاہر فرمایا کر موصوف ہی بھالا کے بھی ایڈ بنر تنے۔

اس کے بعد میں مجھتا ہوں کہ مجھے اس سعادت مند فرقہ کے بارے ہی پھھ کہنے گی ضرورت نبیں ہے۔

جھڑنا اکرخم وضد یا حالت کی بنا پنیں ہوتا بلکھن ایک مشغلہ زندگی کے طور پر جے شعركهذا، خضاب لگانا يا افيون كعانار ايك زماند بش ميرا قيام ايك ايسے محلّد بي تھا، جهال دو یدوسیوں میں مکان کی تشیم کا جھڑا تھا۔ یہ جھڑا ہرمزل ے گزر کر عدالت سک پہنچا ادر مکان دوصول می تقیم کردیا گیا، لین جو سے می کوئی فرق بین آیا۔ سورج او بے می او الا الا الا ت ادهراً دهرود بدع دكها في ديية بيلي ايك آيال ايك باته عن بواسار دمال، دوسر عن حقومي دوسر عصاحب مجى فرزائمودار بوع ايك باتحديث رومال دوسر عيث ويزدوفول فالب است رومالوں سے میضنے کی جک صاف کی۔ ایک نے اللہ کا نام لیا اور بینے کیا۔ دوسرے نے نزلد کو گالی دی اور پیند گیا۔ ایک نے کہا" آواب عالاتا ہوں میرن صاحب"، دومرے نے کہا" مجرا موض معجموصاحب"۔ اس كے بعد جمت شروع بوئى۔ 15 منت تك يمرن صاحب باتقا انے دے اور مجموماحب فاموں سفتے رے اور کھ سے رے اس کے بعد مجموماحب ف نظ ميران صاحب كاورميران صاحب في يومجهو صاحب كي حوال كي جن كو دونول ف فرخی سلام کے ساتھ تبول کیا اور دوسرے 15 منٹ تک مجھو صاحب میرن صاحب کوصلوا تی شاتے رہ اور میرن صاحب خاموش منتے رہ اور تھے پیتے رہے دو تھنے سلسل میرصاحبان جكرت ربادر نشادرير بارىبارى بالترب مقدجل جانا تونوكردوس انقد لاكرد كدو بالدد يبلا كله أشاك جاتابه نامكن تقاكه جب ايك كل فشانى كردبا بوقو دور الله جمور كرجواب و--يهان تك كدونت فتم موجا تااور برصاحبان ايك دوس كوخدا حافظ كمدكر فصت موجات -(مطور على ويكزين .49-1948 ، نكار بكسنة ،مارچ 1949)

# زندگ کی پریثانیاں چنلی

اس شعر کے بننے کے بعد معلوم نہیں کتے وہ سے برے بارے بیل آپ کے دل بیں

پیدا ہوئے ہوں گے مشعر پڑھ کر گفتگو شرد کا کرنا بھلے بنگے کا کام نہیں، شعر کہتا ہی اچھا

ہوا گرا ہے کوئی نالائن پڑھ دے یا بیا ہوقع پڑھا دریڈ ہے پرند بھی پڑھے جب بھی پڑھنے والے کو

ذود کوب کرنے کی ایک ججیب اور اچھوٹی ہی اُمنگ دل بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن میں نے بیشمر

وراصل اس لیے بیش کیا ہے کہ آپ بھے تلقی سمجھیں۔ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ میرے

وَانَ اِن اِن اَن کی بین موجود ہے یا نہیں، دکھ لیجھاس شعر بین صاف موجود ہے ہیں اُر بیٹائی ۔۔

دوسرے یہ کداس شعر میں جولفظ أن آیا ہے حاشا أن سے میرے تعلقات شامراندیا شعری یا خاتی شم کے بالکل نہیں ہیں۔ تیسرے یہ کہ '' کیا کہتے ہیں' اس میں کہنے والا میں بالکل نہیں موں۔ یہ بھے پر تہت ہوگی۔ میرے نصے میں تو صرف شننے کا عذاب آیا ہے۔ چوتتے یہ کہ آپ بیدندد کیھئے کہ میں نے شعر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے بلکہ بیدد کھئے کداس فخص کا میرے ساتھ کیا سلوک ہے جواس شعر میں آیا ہے۔

ان بررگ کا تخص یا تلیہ کلام 'ابی دولو'' ب۔ آپ کھ کہنے دالے ہول مے بیا پنے اس تلیہ کلام ہے آپ کوآ کے بوصنے ہے روک دیں گے ادر چیچے بٹنے کے قابل نہیں رکھیں گے۔ آپ صرف دانت چی کررہ جا کی گے بھر طیکے وہ معنوی نہ ہوں یا دانت کنکنا کررہ جا کیں گے اسال بنا اگروہ معنوی ہونے کے ساتھ وہ معلی ہوئے ۔ اس الی وہ قو " کہنے کا انحوں نے ایک اسال بنا کہ کہ اسال بنا کہ کہ کا انحوں نے ایک اسال بنا کہ کہ کہ کہ ہوئے ۔ اس الی بنا کہ کہ کہ کہ اسال کہ کہ کہ اللہ ہے ہی حسب موقع اور ضرورت تصوف ، تبور یا تفریخ کا رنگ و آ بنگ ہوگا۔ اس الی وہ تو "کواب آپ تعلق کجوں سے پڑھے اور حسب خوابی کی ایک یا دو پر ذور دہ ہوگا۔ اس الی وہ تو "کواب آپ تعلق کجوں سے پڑھے اور حسب خوابی کی ایک یا دو پر ذور دہ ہوگا۔ اس الی وہ تو اس کے جواب یا نیت کی بے شار نوبیش آپ کے ساسند آ کی کی مرف وہ کہ بات شیمی آٹ کی جو گئی یا مردتو ان کے دیکھ کے ۔ موصوف کے جواب یا نیت کی بے شار کو بیش آپ کے ساسند آپ کی کہ گئی گام کے آثار پڑھا کہ ان ہوگا۔ آپ یہ نتائج افذ کر کیس گے۔ (1) میں سوال کرنے سے باذ تعلق کو درشا تھی کی درشتے وار بھے بار ڈوالیں گے۔ (2) لیکن کے وزید ہے (3) لیکن کے خطوط آپ کی موان انظار کی ایک تعین ہے اور وہ ان کے مطاب تا موری کی یا ملاست ہادو وہ شامری کی (5) لیکن بارشل بیاں میں تصوف کی خلال ہے والی ہے اور وہ کی ایک تم ہے جو شامری کی (5) گئی بارشل بیاں میں تصوف کی خلال ہے والی ہو ہوں آپ کی کریے کی ایک تم ہو جو المجمود میں تیار ہوتی ہے بہتی ہیں ٹیس کی جاتی و فیرہ۔

معلوم نیس آب کو یہ نی معلوم ہے کہ بعض آ ہے ہیں اور بعض کتے ہیں ہی اہے ہیں بن کے دونوں کا مرحوں پر دوفر شتے ہیں معلوم ہے کہ بعض آ ہے ہیں۔ دہ فی ست کا فرشتہ ہمادی نیکیاں اور ہا کی ست کا ہمارے گناہ لکھتا جاتا ہے۔ آیا ست کے دن ہمارے لیے جنت وجہنم کا فیصلہ انھیں تحریوں کی بنا پر ہوگا۔ اب تک بیڈیس معلوم ہور کا ہے کہ فرشتے دہ فی سے با کیں جانب لکھتے ہیں یا با کی سے دہ فی جانب سے لکھتا ہے یا نیکی کا فرشتہ یک ہی ہوئے وہ فی جانب سے لکھتا ہے یا نیکی کا فرشتہ یک ہوئے دونوں رہم فط سے دائف ہوں اور جب معالمہ فرشتوں کا تھی ہوئی ان میں میکی کوئی کلام کوئی ہو لکھتے ایک می طرف سے ہوں۔ یہ بات اجتہاجہ کی ہوتو ہو، لیکن اس میں میکی کوئی کلام

نہیں کہ ہم بیں ہے بعض کے اعمال ہی کھا ہے ہی ہوتے ہیں کدای طرح لکے جائے ہیں۔ گر اس وقت چاہے بی بتنا برقست ہوں افساف کا دائن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں (بعض اے
بھی برقستی ہی کا ایک سب تر اردیتے ہیں) چنا نچہ بی بیات کہنے ہے باز ٹیمی رہ سکا کدار باب
ریڈ یواور فرشتوں بی ایک فرق بھی ہے۔ ریڈ یو کا حال ہے ہے کہ لکھتے ہم ہیں نشروہ کرتے ہیں۔ یہ
اور بات ہے کہ ہم اس درجہ ہم نفس ہوں کہ ہم لکھتے بھی دی ہوں جو دو نشر کرنا چاہے ہوں۔
فرشتوں کا حال ہے ہے کہ وہ لکھتے جا تے ہیں فشر ہالکل نہیں کرتے ہمرف حشر ہی فشر کریں گے۔ جو
کھورہ لکھتے ہیں اس کی فرکسی کوئیس ہوتی بقول شخصے فرشتوں کو بھی ٹیس مالب کواس طرح کے
کھورہ الکھتے ہیں اس کی فرکسی کوئیس ہوتی بقول شخصے فرشتوں کو بھی ٹیس مالب کواس طرح کے
کاروبارے ایک مرجہ شکا ہے۔ ہوگئی ہی ہم فرشتوں کے لکھے پہائی پڑنے جاتے ہیں اس لیے کہ
د ہم کر یہ مارا کوئی آ دی موجہ و نہیں تھا۔ دہ اے فیڈ فررسانی یا چنل ہے قبیر کرتے تھے۔

غالب کے ذیائے کے بعد ہمارے ذہن داخلاق میں پھھائ طرح کی تیمرجانب داری آگئی ہے کہ ہم نے اس طریقتہ کارکو مان لیا ہے اور ہم نے ان فرشتوں کو وہی حثیت دے دی ہے جو اتو ام شخدہ کے آبزرورزکی ہوتی ہے۔ آبزرورز کا ترجمہ اس وقت جلدی میں میرے ذہن سے اُڑگیا، لیکن اس خلاکو پُرکرنے کے لیے اقبال کا ایک معرص ذہن میں آگیا۔ شٹانا: "آگی جی جی دیکھتی ہے لیے آ مکیا کیس۔"

یکھے یقین ہے کہ آبر رورز قطعا فیرجانب دار ہوتے ہیں اور جو یکو دیکھتے یاد کھے پائے یاد کھے

پائے ہیں وہی رپورٹ کرتے ہیں حالاں کہ ہی جھتا ہوں کہ ہاری اس نوع ہی جس کوانسان

کتے ہیں ایسے حضرات موجود ہیں اور مطوم ہیں گئے اور آنے والے ہیں، جن سے فرشتوں ہیے
معصوموں کا عہدہ برآ ہونا تو در کنار شیطان کا انجام بھی اُمیدافز افیس معلوم ہوتا، لیکن ہم شیطان
کے ساتھ افساف کریں یا نہیں فرشتوں کے ساتھ افلاق برتے پہ مجود ہیں۔ فرشتوں ہی ایک
کال بدر کھا گیا ہے کہ وہ ایک ہی طرح کا کام کر کتے ہیں شکا وہ یا تو خدا کی عبادت یا ہماری دول قیم کرتے ہیں۔ یہ بات فرشتوں کی بحد س نیس آئے گی مکن ہے بعض عبادت گزاروں کی بھی ہیں گئا وہ یا تو خدا کی عبادت گزاروں کی بھی ہیں گئی درج قبض کرتے ہیں۔ یہ خود ہیں۔ گزاروں کی بھی ہیں کی چنے ہیں۔ چنلی کھانا نذا بھی ہاور ورزش بھی۔ آج کل حال ایسا ہور ہا ہے کہ نذا نا پید ہور بی ہاور ورزش پرحتی جاتی ہے، اس لیے ایک چزکی اگ بڑھ گئ ہے جونذ ااور ورزش دونوں سے نجات ولا سکے۔ چنلی ایک غذا ہے جس کے بغیر ہماری سوسائٹی کا دستر خوان پیسکا اور ویرالن رہتا ہے۔ جس طرح کھانے کا راز وٹائن عمل ہے سوسائٹی کی آپروچنلی سے ہے۔ غالب نے ایک جگہ بتایا ہے:

> نظر على ب مارے جادة راو فا خالب كديشراز و ب عالم كاجزات بريشال كا

آگر بین ہے جو یہ کہنا بھی خلافیں ہے کہ ہماری سوسائٹی کی تنام شیرازہ بندی چفل ہے ہے ہمارے
یہاں کوئی اجہان پرائیویٹ یا پیک ایسانہ ہوگا جہاں چفلی گرم بازاری شہو۔ میں نے دو موراق ان کو
ایسافیس و یکھا جو اکنھا ہوتی ہوں اور تیسر ہے کے بارے میں کھر یہ فیرنہ کہدر ہی ہوں اورا ایے دو
ایسافیس و یکھا جو اکنھا ہوتی ہوں اور تیسر ہے کے بارے میں کھر یہ فیرنہ کہدر ہی ہوں اورا ہے دو
ایسافیس کے جو کسی نہری مورے یا کسی نہ کسی کے تفریر جاول میں ان جال ہی تیسا میں گھرا ہے ہوں جو
اویب ایسے بھی ٹیس ملیس کے جو کسی تیسرے اویب پر ایسے خیالات کا اظہار نہ کررہے ہوں جے
ادب ایسے بھی ٹیس ملیس کے جو کسی تیسرے اویب پر ایسے خیالات کا اظہار نہ کردہے ہوں جے
ادب ایسے بھی ٹیس ملیس کے جو کسی تیسرے اویب پر ایسے خیالات کا اظہار نہ کردہے ہوں جے
ادب ایسافیس کے جو کسی تیسرے اور یب پر ایسے خیالات کا اظہار نہ کردہے ہوں جے

آپ نے بعض شہروں ش ایک آدھ شمرم یا گھڑا گاڑی دیکھی ہوگی۔ ایک ذائے می ان کا بداروان تھا۔ أمرا اور پردہ شیس خواتین اس میں بیٹھتے تھے۔ آگے کو جوان بیٹھتا اور پیچے سائیس کھڑا ہوتا۔ بیر بہت وفوں کی بات ہے۔ أمرا ور دُسا اور پردہ نشیں خواتین کا جوانجا م ہوا وہ کا ان گاڑیوں کا بھی ہوا۔ اب بھی بھی بھاریے گاڑیاں نظر آتی ہیں۔ مرف ایک آجرا سا کو چوان بوتا ہے۔ وَ بلا پتلا گھوڈ ااور ویانی ساز وسامان۔ یہ گاڑی شہر کی مڑکوں ہے گزرتی ہے وادھراُوھر کو سے والے لاکوں کی میر ہوجاتی ہے۔ ان می سے ہراڑ کا دور کر بیچے والی جگہ پر بیٹھنا بھوجاتی ہے۔ ان می سے ہراڑ کا دور کر بیچے والی جگہ پر بیٹھنا بھا ہے۔ لا بھرا ہوالا کا آگ بی بیٹھنا ہو اور کو بیٹھا بھا ہوالا کا آگ بی بھرا ہوالا کا بھر بھرور و بتا ہے اور برائی ہوان وہیں سے بیٹھا اپنا لہا جا بک بارتا ہوالا کا جگر بھوڑ و بتا ہے۔ گاڑی چوان سے چنگی کھاتے رہے ہیں اور دو اپنا مراد اور تاکام، کامیاب و کامران کے خلاف کو چوان سے چنگی کھاتے رہے ہیں اور دو اپنا کا میاب و کامران کے خلاف کو چوان سے چنگی کھاتے رہے ہیں اور دو اپنا کا میاب و کامران کے خلاف کو چوان سے چنگی کھاتے رہے ہیں اور دو اپنا کا میاب و کامران کے خلاف کو چوان سے چنگی کھاتے رہے ہیں اور دو اپنا کا میاب و کامران کے خلاف کو چوان سے چنگی کھاتے رہے ہیں اور دو اپنا کام کامیاب و کامران کے خلاف کو چوان سے چنگی کھاتے رہے ہیں اور دو اپنا کام کیا کی ایک کو جوان سے چنگی کھاتے رہے ہیں اور دو اپنا کھور دو اپنا کے خلاف کو چوان سے چنگی کھاتے رہے ہیں اور دو اپنا کو کھور دو اپنا کھور کو جوان سے چنگی کھاتے رہے ہیں اور دو اپنا کو کھور دو اپنا کے خلاف کو چوان سے چنگی کھاتے رہے ہیں اور دو اپنا کے جوان سے چنگی کھاتے رہے ہیں اور دو اپنا کو کھور دو اپنا کے خلاف کو چوان سے چنگی کھاتے دو جوان ہے جوان دو اپنا کے خلاف کو خلاف کو چوان سے چنگی کھاتے در بھور ہو ہو کی کھور کھور کو خلاف کو خلاف کو چوان سے چوان ہو ہو گور کیا ہو کی کھور کھور کھور کی کھور کو خلاف کو خلاف

کوڑے سے ہرکامیاب کی مدارات کرتا چلاجاتا ہے۔کوچوان گاڑی کی اس نشست پر فاردارتار پھیلا دیتے ہیں تا کرکوئی منجلا اس جگہ پر تبعد کرنے کی ہست ندکرے۔

" گاڑی کے بیچے لوغا۔" کا نعرہ کھے اب تک نیس جولا ہے، اور کیے بھولے جب برگاڑی کے ساتھ ہیں کارو بار لگا ہوا ہے۔ کوئی شعب ہوائی کے صول کے لیے جب کش کمش شروع ہوتی ہے تو ایک کا میاب ہوتا ہے اور بقیدتها م اس نعرے کوطرح طرح سے بلند کرنا شروع کردیتے ہیں۔ میرنسینی ہویا ہو نفورش ، ایوان سیاست ہویا تربیم شریعت ، ان جا کیروں کے لیے کیا کی افغیرتا ہوتا ہے۔ نتیجہ اکثر بیہ وتا ہے کہ کوڑے اور یا کوڑھ مشرکاڑی کی ان نشستوں پر کھیلیتا روں کا جال با ندھ ور بتا ہے یا نشستوں پر کھیلیتا روں کا جال با ندھ ور بتا ہے یا نشست کے تیخے کو آ کھیڑ و بتا ہے۔

عکومتی کاروبار میں پیغلی ہے مینی ہیں۔ اکثریہ جی دیکھا گیاہے کہ حکومت جم بڑائی کو

ہم نیٹویا آپ بیٹا ڈن سے دورنیس کر پاتی اُس کوخودافتیار کرلیتی ہے۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ حکومت

گر پرتی میں وہ برائی بڑائی میں نیس تبدیل ہوجائی تو بکھا ایسی نرائی ہی تبیس رہتی ، چعلی کا بھی

می حال ہے۔ اب تک اس کا کاروبار ہم آپ کا نیج انڈسٹری کے طور پر کرتے آتے ہیں۔ اچھی

مکومت کے فرائنش میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مقیداور منفعت بخش منعتوں کواس طور پر فروٹ دے کہ

مکومت کے فرائنش میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مقیداور منفعت بخش منعتوں کواس طور پر فروٹ ہیں۔ اچھی

اُس کا فائدہ محدود ندر ہے بلکہ عام ہوجائے۔ اس کا اوفی نیش کو نیشنا کوز کرنا گہتے ہیں۔ چنانی چفل کواب

نیشنا کر کرایا گیا ہے۔ و دنیا کی کوئی حکومت ایسی نیس ہے جہاں چفل کو یہ ددجہ نددیا گیا ہو۔ اب

افراد ہی ایک دوسرے کی چفلی جی میں کھاتے بلکہ حکوشی بھی ایک دوسرے کی چفلی کھا سکتی ہیں۔ چ

پہلے بھی تجروں کی تقسیم کے لیے کفن چوروں کی انجمن قائم کر لی تھی انھوں نے اب چفلی کا دفتر ،

پہلے بھی تجروں کی تقسیم کے لیے کفن چوروں کی انجمن قائم کر لیتی انھوں نے اب چفلی کا دفتر ،

پہلے بھی تجروں کی تقسیم کے لیے کفن چوروں کی انجمن قائم کر لیتی انھوں نے اب چفلی کا دفتر ،

کرلیتی ہیں۔ اب چفلی کا نیج انڈسٹری نہیں دی۔ اس کا شاراب Heavy Industries میں ہوتا ہے۔

میں ہوتا ہے۔

میں ہوتا ہے۔

بات سے کرایک زمانے میں (آپ کویفین آئے شآئے) میں پچر تھا اور ٹی کھائے کا عادی تھا اور اس بنا پر مار کھائے کا مجی ۔ اُس زمانے میں تعلیم کا کوئی ایسا بنیادی طریق بیس نظا تھا جو مار بیٹ کا بدل ہوتا۔ ایک دن مجھے انھی طرح پیٹنے کے بعد بتایا گیا کہ ٹی کھانا تر اے اور کھا کر ا تکارکر نا اور بھی تراہے۔اس کے بعد بھے وُسطے کیڑے بہنائے گئے بچھا چھی چیزیں کھلائی تمثیں۔ تھوڑی کی ہاتھ جس وے دی تمثیں اور بیار کر کے کھیلئے کے لیے چھوڑ دیا تھیا۔ پٹنے کے بعد سیعش و تکلفات! جس نے سوچا کہ پٹنا بچھا تناثر اسودائیس۔

پھودنوں بعدایک دیہاتی اسکول جی مولانا اسلیل بیرٹی کی ریڈر جی بھے ایک تقم پڑھنی پڑی جس کا عنوان چنلی تھا۔ ایک بڑے ہی موٹے کا لے اور گم ہم ہے ڈپٹی صاحب اسکول کا معائد کرنے تشریف لائے تھے۔ پوری کلاس جس جس جس تھا ایک تظار میں کھڑی کردی گئی جیسے آئے کل بڑی بڑی حکومتیں کو ل مار دینے کے لیے بحر موں کو کھڑ اکرتی ہیں۔ ہم سب کے ہاتھ جیسے آئے کل بڑی بڑی حکومتیں کو ل مار دینے کے لیے بحر موں کو کھڑ اکرتی ہیں۔ ہم سب کے ہاتھ جی ریڈرتی ۔ ڈپٹی صاحب نے جھے ہے کہا۔

ووكاب كلول اورياه.

عصان کالجدادر تیورا عجرے ادرسنمان کرے میں اب بھی یاد آجاتے ہیں اور ڈپٹی صاحب کے دوالفاظ بھی نہیں بھولے ہیں جو غار درا میں معزت جرتکل کی معرفت فدانے مارے پیغبر پرسب سے پہلے نازل کے تعے جن کا ترجمہ ایک ڈپٹی صاحب بی نے بیا کیا ہے۔ "بوصاته نام بروردگارا بنے کے۔" میں نے کتاب کھولی تو چقل والی ظم سامنے آئی۔ میں نے شعر برد جا:

### چنل ب ندا کام بھ اس سے بید جولوگ بی ب شرع الی کاب بدید

ڈپٹی صاحب نے کہا: ''بے شرع کے کہتے ہیں؟'' میں نے کہا: ''جولوگ پاجار نہیں پہنتے۔'' ڈپٹی صاحب نے پاس والے لائے کی طرف جو دھوتی باعر ہے ہوئے تھا اشارہ کرکے ہو چھا:''یہ بیشرع ہے پائیس؟'' میں نے کہا!''یہ بیشر نہیں ہے مائیٹر ہے۔''ڈپٹی صاحب اُس کے سائنے آئے اور ہو چھا:'' کیوں ہے مائیٹر ہے؟'' اُس نے کہا:''صاحب پھراکے ہوتھوک اُڑت ہے۔'' بیٹی صاحب ذرا دور ہٹ کر بات بچھے تھوک اُڑاتے ہیں۔ ڈپٹی صاحب نے اس وقت لڑکوں کا استحان اور اسکول کا معائد دونوں کوئم کردیا۔ دوسرے دن لڑکا مائیٹری سے برخاست ہوگیا۔

میڈ اسر صاحب اپنی جگہ بٹوار کیری پروائی کرد ہے مجھ اور میں دریک اپنے ہی کان پکڑے نیٹ پر کھڑا رہا اور کو چرت رہا۔ بغیر کی خیال کے دنیا کیا سے کیا ہوجائے گی بے شری کو پاجامہ نہ پہننے سے تجیر کرنا بیرے لیے بالکل مشکل نہیں تھا۔ بھین میں جھے پاجامہ پہننے سے ذیادہ پاجامہ کو طرح طرح سے سرے گرد چکر دیے ، سر پر لیے لیے پھر نے اور

ادى كالودى"

ک صدا نکالے میں مزاآتا تھا۔ والدہ پاجامہ چین کر جھے بھاتی جاتیں اور کمتی جاتی ''تو یوا بے شرم ہے پاجامہ خیس پہنتا۔''

بات آئی گئی ہوئی اور بہت دنوں کی ہوئی ، لین بے شری کا میرانسوراب بھی پھھای متم کا ہے جوا کشر سوتھوں پر میری چنلی کھا تار ہتاہے۔

(نشرية: 1949 مطبوعة آج كل ولل الميم جون 1949)



## عجب حالت ہوتی ہے! دوت دیے میں

دھوت و بینے بی حالت جیب بی ٹیس ہوتی فریب بھی ہوجاتی ہے۔ بشرطیکہ دھوت و بینے والے کا تصلق کسی خفیہ فنڈ یا بلیک مارکیٹ سے ند ہو۔ دھوت دینے والے بالعوم فریب ورند باقوف ہوتے ہیں! اگر مہمان بھی فریب ہول تو گھریا مظہرالھائب والفرائب! عربی ہی فریب کے معنی نا دار اور سافر کے ہیں۔ بیلفظ ہمارے دیار ہیں پہنچا تو اس کے وہ معنی ہو گھے جن کے بارے ہیں بعضوں کا خیال ہے کہ اُن کے فون سے تاج کل کی تھیر ہوتی ہے!

ہماری زبان کے ایک مشہور پار کھنے بتایا ہے کہ جو لفظ جس تلفظ ہے جس مفہوم شی ہمارے بال چالو ہوگیا ٹھیک ہے چاہے وہ اپنے اصلی گھر میں کمی تلفظ ہے کی مفہوم میں استعمال ہوتا ہو ۔ فریب کی برفصیبی دیکھتے جہاں گیا اس کا انجام چھوکا چھے ہوتا رہا۔ اب بعض دوستوں نے اس کا نیام معرف دریافت کیا ہے ۔ فریب ہی کانیس تاج محل کا بھی ۔ فریب کا پیشتوراس کے اصلی معنی ہے جمہوبی ترہے ، بینی جس کمی کوتاج محل ہوا تا ہووہ فریب کا فون استعمال کرے۔

اور جب كرتاج كل كا ذكر آبق كيا، آية ديكسي دفوت دي جس تاج كل كى كيا مالت بوتى بوكى \_ تاج كل كى مالت اس ليے اور قابل رقم ب كده و بلائے يانہ بلائ لوگ يول جى بين جاتے ہيں مجروہ بلائے بھى قو كس منہ ہے ۔ بلائے كاس كا مقدر بكون كيوں نه بور بولوگ بلات جائیں گان کی نیت اور نظر کا کیا علاج ا باج کل قو دموت و بتا ہاس کی کو گا آت کی اور کہ جس کے جات کا پاکیزہ میں اور بلند تصوّران انی تحلیج سرگری میں جلوہ کر ہو کر ہاری کن ان گت معلوم و نا معلوم ملاحیتوں کو دموت و بتا ہے ، اور ہمارے آپ کے بعد آنے والی نسلوں کی نظر میں ہم کو کس درجہ برگزیدہ اور مجرب بنا تا ہے۔ تاج محل ہم کو دموت و بتا ہاس کی کہ ہم و یکھیں اور اس پرایمان لا کی کہ انسان کیں گا ہو کی نسل کا ہو کی فرقے نے تعلق رکھتا ہو، بھا گئے کا مشترک رشتہ شرور رکھتا ہے اور فرونظر کی بلندی و پاکیزگی کی تقییر میں نظل ہو کر کن انسانی خویوں اور مستر شرور رکھتا ہے اور فرونظر کی بلندی و پاکیزگی کی تقییر میں نظل ہو کر کن انسانی خویوں اور مساول کی مساول کی تعلق ہو کر کن انسانی خویوں اور مساول کو بلائمی انتیاز کرتی و بیٹول کو بیٹائمی و کئی ہو کہ کو بیٹائی و بیٹائی ہو گی واور کی طرف رہبری کرتی ہے۔ تاج محل وحوت و بتا ہے اس حقیقت کی مہروں کی فرون اور اخلاقی فاضلہ کا ایک ستوازی اور کمل فہونہ ہے۔ راگ ریگ و کسی میں جو انتیا گی و بیٹائی و برتائی کے ساتھ و کسی میں جو انتیا گی و برتائی کے ساتھ اس میں جو انتیا گی و بیٹائی و برتائی کے ساتھ اس میں جلوہ گرفیس ہیں ہے۔ راگ ریگ میں اور خود و بھیتے ہیں ، اورخود یقین رکھتے ہوں یا ٹیس ہیں جو بور کی ہے جو ارکی کی مشتری کو تی تو بور کی ہے جو ارک کی اوروں میں ایے بھی ہیں جو تاج محل کے پورے وجود کو کر بیوں اور تاکموں کے خون ہے آلوں ہو رہوں ہیں ایور و دیکھتے ہیں ، اورخود یقین رکھتے ہوں یا ٹیس ہیں جو بور کی ہے جو ارکی کی ہورک کی ہے جو ارکی کی کوشش کر سے ہیں کو آئی کی کی کو ان کی کا کوشش کر سے جو ارکی کی ہے جو ارکی کی بوری کی ہے جو ارکی کی کی کوشش کر سے جو ارکی کی ہے جو ارکی کی کوشش کی خون کے ان کی اوروں کی اوروں میں اورون کی گی خون کی کی جو ارکی کی کوشش کو گوری کی ہورک کی ہے جو ارکی کی کوشش کی خور کی کی ہورک کی ہے جو ارکی کی کوشش کی کوشش کی خور کی کی ہورک کی ہے جو ارکی کی کوشش کی کوشر رہوں کی ہے جو ارکی کی کوشش کی خور کی کی کوشش کی کوشر کی کوری کی کورٹ کی کو

ال تعیروق و رفود کرتا ہوں و زائن میں بے اختیار یہ بات آئی ہے کہ پہلی ادراس ہے بہلے کی بنگ عظیم میں جی جب سفا کی اپنی انتہا کہ بنی جو گئی ادر نے یا انتفام کا جنون بورے فردن پر تھا،

ہو ان کو تجا و ذکر نے ہے دوک دیتی تھی۔ یہ تو ما ڈی اواد رہے۔ مثل عارات، عجادت فائے،
جو ان کو تجاوز کرنے ہے دوک دیتی تھی۔ یہ تو ما ڈی نواد رہے۔ مثل عارات، عجادت فائے،
عائب فائے، تصاویر، تحریری، مقبرے اور یادگاری و فیرہ، لیکن یہ کسے لوگ ہیں اور یہ کیسا مسلک ہے جو بڑی ہے دوگ و یا ہاں کے چھے کتی ہی مبارک اور کیسی می مقدی مسلک ہے جو بڑی ہے بوری قد راور تھور کو چا ہاں کے چھے کتی ہی مبارک اور کیسی می مقدی دوایات کیوں نہ ہوں بغیر کی ہیں و پیش کے آتا فاغ فاک میں ما و بتا ہے۔ و بنی پر بریت کی یہ مبایک بیسویں معدی کے وسط میں فاصا و بنے کی بات ہے افجیر قلیس کی بھی کارفر مائی دی

تو قالبًا دنیا کی اٹیمی ہے اچھی بڑی ہے بڑی اور خوب مورت سے خوب مورت شے بھی ایمی شرہ م جائے گی جوغریوں کے خون ہے آلودہ یا جنسی آلود گیوں پرجنی شہو!

ایک و صے ہے کہ ایسا ہوگیا ہے کہ شاید ہی کوئی شریف آوی فوقی خاطر کی کوووت
دیتا ہو، پھریہ کن لوگوں کو بلائے اور کن کو نہ بلائے۔ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جن کو بلائے وہ اتنا
خوش نہیں ہوتے جتنا وہ لوگ ناراض ہوتے جی جن کو نہ بلائے۔ بیز بان کی حالت اس وقت
جیب ہوتی ہے جب بے تکلف مہمان مقررہ وقت ہے دوایک گھنٹہ پہلے ہی نازل ہوجاتے ہیں۔
جب سے راش بندی ہوئی ہے مہمان کا دیرے آتا تو بانگل ہی بند ہو چکا ہے۔ بے تکلف مہمان
آتے تو اس لیے جی کہ ذائد سے زائد سگر بیٹ اور پان بطور کیٹن حاصل کریں اور حلے کریں گے کہ
آب سے کیا تکلف اپنا گھر ہے۔ آپ کا ہاتھ بٹانا تھا۔ بہی وقت بیز بان کی افتہائی معروفیت کا
ہوتا ہے۔ دھوت کے سلسلے جی معلوم نہیں آسے کئے معقول اور نا معقول کام کرنے ہوتے جی تب
ہوتا ہے۔ دھوت کے سلسلے جی معلوم نہیں آسے کئے معقول اور نا معقول کام کرنے ہوتے جی تب
کیس دہ وقت آتا ہے جب وہ کی قدر اطمینان داعتاد کے ساتھ دھوت میں اپنی آبرو بچانے کے
گئیں دہ وقت آتا ہے جب وہ کی قدر اطمینان داعتاد کے ساتھ دھوت میں اپنی آبرو بچانے کے
گاٹی ہوتا ہے۔

آنے کے ساتھ ہی موصوف ایک ایسا قبنبدلگا کیں گے جس سے بیز بان کا بچا کھیا مخود فرائٹ میں ہے۔ اس سے فلل شروع ہوتے ہی مخود فرائش کریں گے بان اور شریت لا بے ان سے فلل شروع ہوتے ہی گرکا کوئی کام یا وہ آجائے گا جو بانعوم یہ ہوگا کہ فلاں صاحب سے دعدہ فقا کہ ای وفت کے تشریف لا نیم گے گر ہریہ پیغام بھیجتا جا ہتا ہوں کہ وہ سین بھیج دیے جا کیں۔ آدئ شریف اور بے تکلف ہیں، یہاں کھا لینے میں مطلق تا تمل شرکریں گے اور ہاں فوب یا وہ آیا ایک ضروری خط کھنا تھا۔ ذرا کا فقد لفاف منگا ہے ۔ آپ لانے کے لیے آٹھیں گے اور تھوڑی دور بھے ہوں گے کہ لکھنا تھا۔ ذرا کا فقد لفاف منگا ہے ۔ آپ لانے کے لیے آٹھیں گے اور تھوڑی دور بھے ہوں گے کہ بہار کر قرا کی گر آواز ویں گے ، ار یہ بھی گئے۔ آپ تین چو تھائی فاصلہ سے کر آپھے ہوں گے کہ وہ فراکستا شروع کر دیں گے ۔ اب بھی خاصوش ند ہوں گے کہی آن کی تا در آ نوچیں گے کہی مجید بھر تیل یا مروع کر دیں گے ۔ اب بھی خاصوش ند ہوں گے کھی گا تا ہے ہول گئے ہوں گے کہی مجید بھر تیل یا مروع کر دیں گے ۔ اب بھی خاصوش ند ہوں گے کھی گا تا م ہول گئے ہوں گے کہی مجید بھر تیل یا اس کے اعمال میں کہی موں گئے تھوڑی دیر کے بعد آپ کا فلا کے ہوں گر قراس کا طور یا گا اس کا فلا کے ہوں گئے تو اس کے افلا کے بھر آن کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا فلا کے بھر کی گا تا م ہول گئے ہوں گر قراس کا طور یا کہی کا تام بھول گئے ہوں گر قراس کا فلا کے بھر کی گا تام بھول گئے ہوں گر قراس کا فلا کے بھر کی گا تام بھول گئے ہوں گر قراس کی افلا کے بھر کی گا تام بھول گئے ہوں گر تام دریا فت کریں گر کری کے بعد آپ کا فلا کے بھر کی گا تام بھول گئے ہوں گر تام دریا فت کریں گا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا فلا کے بھر کی گا تام ہول گئے ہوں گر کے بھر کی گا تام بھول گئے ہوں گر کی گا تام کی گا تام بھر کی گا تام کریا فت کریں گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا فلا کے بھر کی گا تام کریں گئے گا تام کی گا تام کریا فت کریں گا تام کریا فت کریں گر کریں گے بھر کی گا تام کری گا تام کری گا تام کریا گا تام کریا گا تام کریا گا تام کری گا تام کری گا تام کری گا تام کریا گا تام کری گا تام ک

ائ تبیرد تسور رئی و رئی اور ای این اختا کوئی بی افتیارید بات آتی ہے کہ پھیل اوراس سے پہلے کا جگ فتیم میں بھی جب سات کی پی اختا کوئی بھی تھی اور فتی انقام کا جنون ہورے موری پر قا،

ہو ان کو تجاوز کرنے ہے روک وی تھی۔ یہ قو ماڈی تو اور ہے۔ مثلاً المارات، عبادت فانے،
جو ان کو تجاوز کرنے ہے روک وی تھی۔ یہ قو ماڈی تو اور ہے۔ مثلاً المارات، عبادت فانے،
گائب فانے، تصاویر، تحریری، مقیرے اور یادگاری وغیرو، لین یہ کیے لوگ ہیں اور یہ کیا
مسلک ہے جو بردی سے بری قدراور تصور کو جا ہاں کے چھے کتی می مبادک اور کہی می مقدی روایات کیوں نہ ہوں بغیر کی پی دو پیش کے آتا فاتا فاک میں طاور یا جو بردی سے کی بریرے کی یہ مبایک اور بریا کی میں اور بیا کی میں اور بیا کہ میں اور بیا کا دیتا ہے۔ وہلی بریرے کی یہ مبایک اور بیان کی جھے کتی میں مارک اور کہی می مقدی میں اور بیا کے مثال جب وہلی بریرے کی بیا تھی میان ہویں مدی کے دسط میں فاصل جس کی بات ہے اتعبیر تلمیس کی بھی کارفر مائی دی

قوعالبادنیا کی اچھی سے اچھی ہوئی سے بری اورخوب صورت سے خوب صورت شے بھی الی ندرہ جائے گی جوغریبوں کے خون سے آلود و یاجنسی آلود کیوں بریٹی ند ہو!

ایک عرصے ہے کھاایا ہوگیا ہے کہ شاید ہی کوئی شریف آدی فوقی خاطر کی کو دعوت
ویتا ہو، چرید کن لوگوں کو بلائے اور کن کو نہ بلائے۔ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جن کو بلائے دوا تا
خوش نیس ہوتے جتنا وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں جن کو نہ بلائے۔ میزبان کی حالت اس وقت
عجیب ہوتی ہے جب ہے تکلف مجمان مقررہ وقت سے دوا کی گھنٹہ پہلے ہی نازل ہوجاتے ہیں۔
جب سے داش بندی ہوئی ہے مجمان کا دیرے آتا تو بالکل ہی بند ہو چکا ہے۔ ہے تکلف مجمان
آتے تو اس لیے ہیں کہ ذاکد سے ذاکد سگر بیٹ اور پان بطور کیش حاصل کریں اور حلد کریں گے کہ
آپ سے کیا تکلف اپنا گھر ہے۔ آپ کا ہاتھ بٹانا تھا۔ بی وقت میزبان کی افتہائی معروفیت کا
موت سے دعوت کے سلسلے میں معلوم نیس آسے کئے معقول اور نامعقول کام کرنے ہوتے ہیں تب
موتا ہے۔ دعوت کے سلسلے میں معلوم نیس آسے کئے معقول اور نامعقول کام کرنے ہوتے ہیں تب
کیس دہ وقت آتا ہے جب وہ کی قدر اظمینان واعتاد کے ساتھ دعوت میں اپنی آبرہ بچانے کے
کائل ہوتا ہے۔

آنے کے ساتھ ہی موصوف ایک ایسا قبقبہ لگا کی گے جس سے بیز بان کا بھا کھا طود فرا خوج ہو ہے گا۔ ان کا بھا کھا طود فرا خوج ہو ہے گا۔ فر مائش کریں کے پان اور سگریٹ لائے۔ ان سے خطل شروع ہوتے تن گھر کا کوئی کا م یاو آ جائے گا جو بالعوم ہے ہوگا کہ فلال صاحب سے دعدہ تھا کہ ای وقت ملے تشریف لا کیں گے۔ گرب ہے بیٹا م جیجتا چا بتا ہوں کدوہ میں جیج دیے جا کی۔ آدئی شریف اور بحث فلف ہیں، یہاں کھا لینے میں مطلق تا قبل نہ کریں گے اور ہاں خوب یا دآیا ایک ضرودی عط کھتا تھا۔ ذرا کا غذ لفاف من گا ہے۔ آپ لائے کے لیے انھیں گے اور تھوڑی دور چلے ہوں کے کہ کھتا تھا۔ ذرا کا غذ لفاف من گا ہے۔ آپ لائے گا۔ آپ تین چو تھائی فاصلہ طے کر چکے ہوں گے کہ وہا ڈکر آواز دیں گے، اور یعنی کلٹ بھی لیتے آ تا۔ آپ یہ سب لے کرآ کی گے وہ وہ کا گھتا دہا گھر بحدی۔ الفاظ کے بیٹی فاصوش نہ ہوں گے کہی آن کی تا م بھول گے ہوں گے تو وہ کا گھتا سال بھر بعد کی۔ الفاظ کے بیٹے یہ چھتے رہیں گے کی کا نام بھول گے ہوں گے تو اس کا طیہ یا سال بھر بعد کی۔ الفاظ کے بیٹے یہ چھتے رہیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا غذ کے پھلنے کی آواز مال کے بوں گے قوائی کا مار دیا کھنڈ کے پھلنے کی آواز

سنیں کے جے تو امروز کر دور پھیک دیں گے۔ بہت پھینس کر بقتہ تھگیا کر فر ہائیں گے۔ بھائی ایک سودہ لکھ دور بیں آ ہے ماف کر کے بیچ دوں گا۔ بات یہ ہے کہ بیں بچھابیا لکھنا چاہتا تھا کہ تحریر ہے نہ بال فکلے ندنا۔ اس طرح کی چرخم ہی لکھ سکتے ہواور باں بھائی کوئی نداتیہ بالکھ دیا۔ بھی لکھ دیا ورنہ کم بخت نم امان جائے گا، جین واقعہ یہ ہے کہ دہ نداس طرح کلے سکتے ہے نہ اس طرح۔ اور دیا ورنہ کی ان کے مہمان کو لیے ہوئے گا۔ جن کے ساتھ ایک ما حب اور بول کے جو خطاکھانے والے ورست کے بال اپنا قرض ما تھے گا۔ جن کے ساتھ ایک ما حب اور بول کے جو خطاکھانے والے ورست کے بال اپنا قرض ما تھے گا۔ ایک موٹی ہی گائی تو کو اور کو اور کو اور کو اور پھینے تھی رنگ گئے گئے گئے ایک موٹی ہی گائی تو کو اور کو اور اس سے نیا دہ ورسی تھی ہوئی دے کر جیٹیں گے اور اس سے نیا کہ وراد وکو زیر لب، بین اعماقی قلب ہے تھی ہوئی دے کر جیٹیں گے اور برک اس سے نیا کہ وراد وکا تو اور دی ہوجا کی ہے والوے دیا ہی اپنے ہے اور برک کر اس سے بری تو تا ہے اور برک کر کس کے جے والوے دیا ہی اپنے کہ اور گئی گئی کے ایک وراد کا تعارف بھی ہے اس طرح کر کس کے جے والوے دیا ہی اپنے ہے اور برک کر سے کہ والوں کی بریز پر ہوگی۔ اس بے تکلفی کی اور جمل کی بریز پر ہوگی۔ اس بے تکلفی کی اور دو ہوں کی گھتھو کا ڈ ھلان تو وادد کی طرف تھی اس کی بلیٹ میں ڈالیس گے اپنی اور دو ہروں کی گھتھو کا ڈ ھلان تو وادد کی طرف رکھیں گے۔ ہما تھا کھا کہ میں اس کی بلیٹ میں ڈالیس گے اپنی اور دو ہروں کی گھتھو کا ڈ ھلان تو وادد کی طرف رکھیں گے۔

ال دوران می توکر کوخط دی کے کہ برزبان کی سائنگل نے کر ڈاک خانے چلا جا اوردالیسی میں فلاں فلاں سامان شہرے فریدتا آئے۔ یکا کید دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈال کرای طرح چپ ہوجا کیں گے جیے دوچار مورد ہے گھرے جیب میں ڈال کر چلے تھے، رائے میں کی نے اُڑا دیے۔ مطالب نادر خیال ذین میں آئے گے۔ میزبان نے فرما کیں گے پانچی دوپ کو رکھ دوپ کی تیجیس کے۔ کھانا فتم ہوتے ہی کیک بدیک مطوم ہوگا کہ حضرت عائب ہو گے۔ سب لوگ آیک آئی کر کے اپنے گھروں کو گے ، حیان فودادد مسلوم ہوگا کہ بوسنے گی گئے ہے گھروں کو گے ، حیان فودادد مسلوم ہوگا کہ بوسنے گی گئے نے قرض خواہ نے فرمایا کہ انتظار کی دوبارہ بیک دات کے قریب معلوم ہوگا کہ بوسنے گی گئے نے قرض خواہ نے فرمایا کہ انتظار کی دوبارہ بیک دات کے قریب معلوم ہوگا کہ بوسنے گی گئے تیں ۔ بارہ بیک دات کے قریب معلوم ہوگا کہ بوسنے گی گئے تیں ۔ بارہ بیک دات کے قریب معلوم ہوگا کہ بوسنے گی گئے تیں !

میری مطویات جی مزید اضافہ بیہ ہوا کہ تو دارد کورات جی سوجھتا نہیں، کمی کو متعین کردیا جائے کہ وہ روشی نے کر ان کو گھر پہنچا آئے۔ سارے توکر دن جرکی دوڑ وجوب کے بعد سوچکے تھے۔ مجبوراً بیضدمت مجھے اپنے سرلنی پڑی۔ جی نے ان کو اپنے ساتھ لیاا وسیدھا مفرور دوست کے مکان پر پہنچا۔ ساتھی کو بی مطوم نہ تھا کہ جی ان کو کہاں لے گیا تھا۔ توکر سے اطلاع کر ان کہاں کے کہا تھا۔ توکر سے اطلاع کر ان کہا کہ عادث ہوگیا تھا۔ توست کو جگا کر میری اطلاع کر دو، آگھ ملتے ، گرتے پڑتے ہا جرآئے توشی نے شب کورکا ہا تھوان کے بد بیٹانی دیا درشب تخیر کہ کر دائیں آگیا۔

بعد میں معلوم ہوا کہ انھوں نے رات بحران کواپنے ہاں ٹھیرایا اور طی العبارح جب تمام گھر والے سود ہے تھے، یہ ان کی سب سے جیتی ایکن پکن کر جس میں گھڑی اور فاؤنٹین پن ملوف تھے اسپنے گھر ہطے گئے ! کئی دن ابعد طاقات ہوئی ہوئے آپ بھی جیب آدی ہیں میں نے عرض کیااس سے کمیں زیادہ فریب!

اس تمام تھے کو دس ہے ضرب دے دہیجے حاصل ضرب دہ حادثات ہوں گے جو گرے اندر پیش آرہے ہوں گے برط کے خواجن ہی مرفوبوں۔ اس موقع پرخالون کے عناال دعیال کے ہوئے ہوں۔ اس موقع پرخالون کے عناال دعیال کے ہوئے ہیں اور اہل دعیال کے معنی خالون ہی کے بیس ہیں بلکہ تحذیج کی خاد ماؤں اور اُن کے ہوئے والی دعیال کے ہوئے ہیں۔ اس لیے اور بھی کہ موصوف کی خاد منیس ہوتی۔ اس تم خفیر کے ساتھ موصوف اس جروت وطعظ ہے بڑ حائی کرتی ہیں جسے کی معنو حد ملک پر قبضہ لیے تشریف ساتھ موصوف اس جروت وطعظ ہے بڑ حائی کرتی ہیں جسے کی معنو حد ملک پر قبضہ لیے تشریف انہوہ ہی خودموصوف کو ان اور کہاں ہیں! حسب معمول دفت ہے گئی گھنے لی تشریف لا کمی گی معذر وقی کہ خان ہے تکلف ہے۔ تا تھے کے دام دلوا کمی گی ، اور مالکہ مکان کے کرے پر قبضہ کرلیس گی اور اس کے تمام اختیارات اور حقوق سلب کرلیس گی ہو نہا ہے اضمینان اور احتادے فرقی احکامات صادر کرنے گئیس گی۔

فلاں فلاں نظال نے کوفلاں فلال چزی کھیلتے یا کھانے کودد۔فلاں فلال کوفلاں فلال کی کھیلتے یا کھانے کودد۔فلال فلال کوفلال فلال کی تمام کی

میرے ایک ورت تھے جن کی یوی فوٹ تھیں پیٹی کے مہنگائی سے پہلے ہی اس جہان سے اُٹھ سے عام طور پر بیہ ہوتا ہے کہ دوایک حاشیہ نشینوں نے مل کر ان کو کسی پر عاشق کردیا اور بے ماشق ہوگئے بیا ہوگئے بیا ہوئے بیا ہوئے ہوئے کیجوب کون ہے، کہاں ہا اور ہے بھی یا نیس اسازش کرنے والوں کی فاطر عدادات شروع ہوجاتی معمولی معمولی بات بھی اشار تا کنایۃ ہو چھے تو اس کی قیمت ایک وجوت ہوتی ہوجوب گوشت کھانے والوں میں ہواتو دھوت میں اغر سے مرفی اور مجلی میں مہنو کی میں میر نے باؤرن ہے تو انگریزی کھانے ۔ او کی میں مرب ہواتی کا عادی ہواتو ہوری ترکاری، مضائی مرب نے باؤرن ہے تو انگریزی کھانے ۔ او کی موسائی کا جواتو لئے ، فرز سینما و فیرو، و تی یا آگرہ میں و یہاتی ہواتو شکار، کیک، فصل کی چاوان میں مات کے کار دور دور تک پری نہ ہوتا ، اس فریب کا پہنا ہو کی بیانی بواتو شکار، کیک، فصل کی چاوان میں اس کی میں میں کہنا و میں دور دور تک پری نہ ہوتا ، اس فریب کا پہنا

لگ جا تا تو ناراض ہوجاتے اور بیان کی دوسری بھیری تھی۔ سازش کرنے والے مشہور کرویے کہ
دہ سب خود اُن سے بخت مالیس اور بیزار بیں۔ اس لیے ایک عاشق کے جو آ واب ہیں، وہ
انھوں نے خود ندر کے اس طرح اپنے ہوا خواہوں کو رُسوا کیا۔ چنانچہ ہوا خواہوں کو رامنی کرنے
کے کچرو ٹوت دیے !

اکشریدوتا کدان کارتدگشت بی بوتاتو جن کیام ند بوت و والے نام کا فوداضافہ

کردیتے ، بعض ایے بھی ہوتے جوا پی پسند کے کھانے کا بھی اضافہ کردیتے۔ وواس پر برایک کو

غلا انجریزی میں گالیاں دیتے ، اورائے مکان سے باہر چیوزے پرآ رام کری پر لیٹ جاتے ، جو

فض گر رتا اُسے اپنے پاس بلاتے ، اوراس طرح کے مدفو ہوسانے والوں کی دکایت کرتے۔ وو

ان کا ہم زبان بن جاتا ، اوراس خدمت کے فوض میں مدفو ہونے والوں میں اپنے نام کا اضافہ

کرالیتا۔ وقوت میں دوچار ایے بھی آجاتے ہیں جن کا نام سرے سے کہیں ند ہوتا۔ اُن سے

باز پرس کرتے تو وہ کہتا کہ فلاں صاحب نے کہا تھا کھکن ہے وہ ویرے پہنچیں اس لیے احتیا طا

برخی بھیجے دیا کہ جب تک وہ زر پہنچیں میں وہ خدمت انجام دوں۔ لطف یہ ہے کہ یہ جن صاحب کی برخی پرآ کے ہوتے وہ فور مدفورت و تا میں اوہ خدمت انجام دوں۔ لطف یہ ہے کہ یہ جن صاحب کی برخی پرآ کے ہوتے وہ فور مدفورت و تے۔

اب بعض سازشی ، میزبان کو بتاتے کہ نا خواندہ مہمان دراصل جاسوں تھا جو حکومت کی طرف سے بیٹوہ لینے آیا تھا کہ میزبان سرکاری زبان علاق نہیں پولئے ۔ نو دارد جواب دیتا کہ وہ بیٹینا جاسوں تھا، کین حکومت کانہیں بلکہ میزبان سے مجوب کا جس نے اس کو بید پند لگانے پر اسور کیا تھا کہ دہ جا کرید دیکھے کہ عاشق کا چال چلن کیسا تھا اور اس کے اردگر دلفظے تو جع نہیں دہجے۔
میزبان نقت اور سرائیسکی کی نظر ہے جس میں مہمانوں کی طرف سے بدگانی و بیزاری کی جھک موقی ، عاضرین کی طرف دیجے مرکانی و بیزاری کی جھک موقی ، عاضرین کی طرف دیکھتے۔ ماضرین میں سے کوئی ماضر دمائے نو دارد سے جرح کر بیٹھتا کہ بناؤ مجوب کون ہے اور کہاں ہے جس نے تم کو تفقیش پر مامور کیا ہے۔ یہ سوال ایسا تھا جس کا جواب نہ میزبان دسے سکتے تھے نہ مہمان نہ تو دنو وارد ، لیکن جاسوں پھر جاسوں ہوتا ہے ، کوک کر جواب دیتا۔ یہ سوال بالکل فیر حقاق ہے ، تم لوگ لفتگ ہو۔ دھزت کوشش کراتے پھرتے ہوا در درگی اور دیکن جاسوں کی طرف سے تو ہواد کی گانے ہو۔ دھزت کوشش کراتے پھرتے ہوادر کی بربار کرتے ہو۔ میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو خود دھزت پردل و جان سے فریغت ہے ، اور کی ک

دن سے کھانا چینا ترک کے ہوئے ہاس کی ہمدردی میں، میں ہمی فاقد کرتا آیا ہوں۔ میں نے عاشق زارے وعدہ کرلیا ہے کہ میں اس کا پیغام حضرت کی خدمت میں پہنچادوں گا،اور کھانا بھی ساتھ لاؤں گا۔

بھیریہ ہوتا ہے کدہ میز بان کے پہلویں جگہ پاتا ہے، نصف کھانا اپنے ساتھ لے جاتا ادرآ سندہ اس کا نام معفرت کے ہاں موجو نے دالوں میں سب سے ادنچا ہوتا۔ (نشریہ: 20 رجولائی 1949۔ مطبوعہ: نتی ردشتی، دیل 8 راگست 1949)

...

### مهمان

مجھے مہمان بنے سے بردی کوفت ہوتی ہے۔ابیا محول ہوتا ہے بیسے یم کی الیے مرض یمی جتلا ہوں جس سے جال پر ہوتا محال ہے۔ای انجام کے بیش نظر میز بان ،احباب اورامؤ ا میری خاطر یا تجارداری کرتے ہیں اُٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، بولئے چالئے یمی وہی آداب طوظ رکھے جاتے ہیں جو کمی جال بدلب مریض کے لیے رواد کھے جاتے ہیں۔ کرو ہی دے پاؤں داخل ہوں گے اور میری کوئی فر بائش پوری کرنی ہوئی تو دے پاؤں ہی کی مگر تیال دکھاتے کرہ سے باہر کل جا کی گے۔بات اس طور پر کریں گے کرمیری دل تھی نہویا ہے یا۔

میں جو پھے کہوں گا ہے اس طور پر میں کے جیسے یا تو جم کوئی نعتیہ تظم سنارہا ہوں جس جی چوں و چرا کی تھج آئٹ نہیں یا کوئی ایک وصیت کر دہا ہوں جو پس اندگان کے اخلاق وعادات سے زیادہ متعلق ہو، اپنے مال معیشت سے بالکل نہیں۔ خیال کریں گے چند وقوں کا مجمان ہے بنس بول یا کا شد کھا لینے دو کھا تا اس طور سے فراہم کریں گے اور کھلا کمی گے، چاہ کیں گے اس طرح جیسے کھا تا ہوتا تھے تمام جرفعیب نہیں رہا ہے یا چر آخر وقت ہے بہیر وغیر وسب بیجی دول کے ارمان بورے کر لینے دو۔

> سر بائے میر سکا ہند ہوا ایمی تک مدے در عام کیا ہے

کمیں باہر نے جاتا ہوگا، تو اس طورے نے جاکی ہے، جیسے مریش کوآپریش تھیٹر یا مار پیٹ ک مہلی رپورٹ تکھانے کے لیے معزوب کوکسی دیمائی تھاند پر لیے جارے ہیں۔ دات کورخست اس طرح کریں مے کرچے جھے خویب کوکیا معلوم اور بتائے سے کیا حاصل:

"دې داليس بررداه إ"

سفر پر رواند ہونے والا ہوتا ہوں تو میرے علاوہ گھر کا بخض میرے لیے پردگرام بنانا شرونا کرویتا ہے۔ جس سے نگ آکر بھی تاریخیج ویتا ہوں کر سفر سے معذور ہوں، لیکن سب بھتے ہیں کہ یہ "مقامی پلچل" ہے۔" باضابطہ بانسون" نہیں ہے اس لیے پردگرام جاری رکھتے ہیں۔ البتہ پہلے جو پکھ کھٹا کرتے تھے اب رو پوٹی ہوکر کریں ہے پااشاروں میں کریں ہے یا ہمانیہ اور توکروں میں بیٹھ کرکریں ہے۔ میں بے بس ہوکرور مراتار پہلے کی تروید میں بھیجوں گا۔ تیسرے میں تاریخ بدلنے کی در خواست کروں گاج تھے پر دوانہ ہوجا وال گا۔

منزل مقعود پر بی کر فیریت کا تارگر بھیجا ہوں اور دوس سے تیسر سے برابر بھیجا رہتا ہوں اس لیے بیس کر بی فیریت ہے ہوں بلکہ گروائے فیریت ہے ہیں۔ اے آپ لطیفہ کھنے ہوں گے۔ نیک لوگ ایسا ہی کھتے ہیں، لیکن اس کا لاشعور یہ ہے۔ گھروائے جھے اپنی فیریت سے بھی بیس مطلع کرتے ان کواند بشررہتا ہے کہ فیریت کی اطلاع ہوگی تو بی سفرے فی الفوروالیس آجا دَل گا۔ ایک حالت میں اس کے سوائی اور کر بی کیا سکی ہوں کر اپنی فیریت کا تارہیجیا رہوں اور گھروالوں کی فیریت بھتارہوں۔

سنر پردواندہ و نے ہو جو جی بھا گناہوں اُس کے وجوہ کم ہے مجھ مطمئن کردیے کے لیے کافی ہیں۔ پہلے ریل جی ایران، توران کی گفتگو ہوتی تھی، اب ہندوستان پاکستان کی ہونے گل ہے۔ یہ موضوع گفتگو میر سے نزدیک ایسائیس ہے جس کی خاطر قرض اور ٹاشتہ کے کر سنر کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ پہلے کینڈ گائی جی سفر آ رام ہے ہوجا تا تھا، اب بیکنڈ نے انٹر کی جگہ کے لی ہے۔ یابوں کہ لیجے کے انٹر کو بیکنڈ کا ورجہ دے دیا گیا ہے۔ کرایہ انٹر کا اور ڈ تہ بیکنڈ انٹر کا اور کرایہ بیکنڈ کا '' ایمن گویا کہ''' انٹری انٹر'' یا'' بیکنڈی بیکنڈ'' جیسا کہ جاعد نی چوک دائی کی ایک دوکان کا سائن اور ڈوٹوت دیتار بتا ہے''جیل ہی چیل''! الله تعالی کے نیک بندے زاوآ فرت کے لیے اقال حسکا آغاذ فیرہ فیس فراہم کرتے ہیں۔
یا کر پاتے بھنا اس فاکسار کے گھروا لے فاکسار کے لیے سامان سفر فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
افعال حسنداور سامان سفر میں ایک نازک سافر ق ہے کہ اقعال حسنہ جس مانی ہے فراہم ہوجاتے ہیں،
الآس سافی سے سامان سفر سامان معیشت نہیں فراہم ہو پاتے۔ آپ دوزے جسے چاہیں رکھ لیس
دوزگار مکن ہے تمام عمر نہ سلے ۔ زکو ہ جننی چاہد جیجے جیک لیے گوقے تع ندر کھے۔ افعال حسنہ کا
فقل و ممل فری ٹریڈ (آزاد تجارت) کے احمول پر ہوتا ہے جوچا ہے جننا چاہے جہاں چاہے لے جائے،
اس لیے کدو تیا جس ان کی ضرورت نہیں ، آخرت جس ان کی کی نہیں۔ سامان سفر یا سامان معیشت
کے لئی و ممل کا احمول تھوڑ اسامی تھا جہ جائے جہاں چاہے دکھوا ہے!

مرے لیے بی کیا کم تکلیف دہ ہوتا ہے کہ سرکر نااور کمی کامہمان جنا پڑے گا۔ اس

قبل کے مراحل بھی بچھ کم تکلیف دہ بین ہوتے۔ بوے لوگ پریس کا نفرنس طلب کرتے ہیں
اور جھوٹ کے طاکر منظمتن ہو جاتے ہیں۔ بیرے لیے پریس کا نفرنس فلب کرتے ہیں
مرکا کی تعداد ، جنس ، جمر ، جن ، حلیہ ، نیت ، کمی کی قید نہیں۔ بیکی صورت اُس وقت پیدا ہوتی ہے جب
مرکا کی تعداد ، جنس ، جمر ، جن ، حلیہ ، نیت ، کمی کی قید نہیں۔ بیکی صورت اُس وقت پیدا ہوتی ہے جب
اُس شامت اعمال سے بیار یا مصلحت آئر ذگار لیے جال بجن ہوجا کیں۔ برخوض مرض نبو ،
فغدا ، معالی ، کورکن تجویز کرنے پر آباد و فوج واری اور وقت وقات پر بازی لگانے پر آبادہ قبر ستان
جائے آنے کے دوران میں اس پر بحث کے مریض مرض ہے مرایا معالی نے مارڈ الا۔ نتیجہ بین کالا
جائے گاکہ مرحوم ان کی نصیحت یا مصورہ پر گل کرتے ہو موت واقع شہوتی اور کیا تجب مرحوم اپ
جائے گاکہ مرحوم ان کی نصیحت یا مصورہ پر گل کرتے ہو موت واقع شہوتی اور کیا تجب مرحوم اپ
جائے ہوئے گاکہ مرحوم ان کی نصیحت یا مصورہ پر گل کرتے ہو موت واقع شہوتی اور کیا تجب مرحوم اپ

اس سر کا نفرنس کے لیے وقت اور سوقع کی کوئی قیر نیس نصر راہ کی ذیر گی کی ما تذرید: " جادوال بیم دوال بروم جوال"

رہتی ہے، یس کسی حال میں ہوں کہیں ہوں جوآ عمیا اُس نے فہمائش یافر بائش کی'' مالوثوف ہائٹ'' جھے پر پھینک دی۔ بعض بحرموں کو حکوشیں پکرنیس پاشمی تو عام اجازت دے دیتی میں کدان کوجو محض جہاں دیکھے جس حال میں پائے کوئی ماردے۔ بھی حال میراہوتا ہے۔

<sup>1</sup> آثر زگار: بخشے والا ،معاف كرنے والا ، فعدار

بعض سفرا ہے ہوتے ہیں جن ش سفرخرج بھی ملنے والا ہوتا ہے، لیکن سے ملکا آئی ویر میں ہے کہ اس کی اُمید پر جوقرض لیا جاتا ہے وہ بالاً خراُن قرضوں جی واضل حسنات ہوجاتا ہے جو فریقین قرض کی حیات میں اوائیس ہوتے ۔ شایداسی خیال ہے اب بیٹجو پزیشش نظر ہے کہ جہاں سفر کرنے والا اس امر کی تقعد این کرے کہ اس نے اسی ورجہ میں سفر کیا ہے جس کا کر ابیطلب کردہا ہے وہاں بیسی لکھ دے کہ اگر وہ سفرخرج کے انتظار میں جان، جان آ فریں کے بیر دکردے تو سفر خرج کی رقم ور فاجی کس کے بیروکی جائے!

اگرا قات ارض و حادی نے نظرہ اکثر کچے رقم نے ربتی ہے، لین یا ی وقت مکن ہے جب آ قات ارضی و حادی ہے وی اوران ہے کہ جب آ قات ارضی و حادی کو دعوے بھی دوں اور ان ہے کہ کرنگل بھی جا دی ۔ بیرا خیال ہے کہ بیل آخرت کا سفر اس طورے کر سکوں گا کہ مزل پر چہنجنے کے بہت دیر بعد بھی بہت کم لوگوں کو فجر ہوں کیاں سفر فرج و الے سفر کی فیر معلوم نہیں کیے تمام لوگوں کوجلد ہے جلد ہوجاتی ہے۔ سب ہے پہلے وہ لوگ آتے ہیں جنھوں نے قرض و ہے کر جھے تعلقات بڑھائے ہیں۔ وہ جانے ہیں کہ سفر تک ہے موقع کی سختیاں آ سان کرتا ہوں ۔ انوان کر نے گئے روانوں کے لیے کیڑے و فیرہ بنوا تا ہوں اور ان پر زندگی کی سختیاں آ سان کرتا ہوں ۔ انوان ات تقدیم کرتا ہوں۔ چھوٹے موٹے قرضے اوراک و بتا ہوں۔ خاہر ہے ان تمام مصارف ہوں ۔ انعامات تقدیم کرتا ہوں۔ چھوٹے موٹے قرضے اوراک و بتا ہوں۔ خاہر ہے ان تمام مصارف کے لیے متوقع آ مدنی سے محفول کو تی ہوئے وہ فرق اور فرا فت کو لطف ہے منا لینے کا موقع نہ لیے جو فرض گئے تو بات کی اس توقع نہ لیے جو فرض گئے تو بات کی اس توقع نہ لیے کا موقع نہ لیے جو فرض گئے تو جانے ہے تھیں۔ ہوتا ہے ا

ال مبادک درمقد س وقع رجیدا کریں نے پہلے وض کیا سب سے پہلے قرض خواہ
تشریف لاتے ہیں۔ فلاہر ہ ملک الموت کی کے ہاں برج کھیلے نہیں آتے۔ ہیں ان کے کیه
بغیران کی فرمائش پڑ سے لطف اور فوش دل سے پوری کردیتا ہوں۔ وہ فوش ہوجاتے ہیں اور بڑ سے
خلوص سے سخری فردق ورشوق سے المیشن تک رفست کرنے کے لیے آتے ہیں۔ گاڑی چھوشے کا
وقت قریب آتا ہے تو ہم دولوں کی آکھوں ہیں آئے تو آجاتے ہیں، لیکن ندا سے کے تخبر جا کی او
انگارہ اور بہہ جا کی تو دریا تی جا کی جس کے وجوہ کھوی ہوں انجام ایک می ہوتا ہے۔ ہی ان
سے قرض ہیں اواکی ہوئی رقم ہی دولی کی تیس کے وجوہ کھوی ہوں انجام ایک می ہوتا ہے۔ ہی ان

ال کے بارے میں یااس کے قرض کے بارہ میں بھھائی دھیت نمادرخواست کرتا ہوں کدوہ بھی میرے دوست کوادا کرنی پڑتی ہے۔ اتبال نے کتنے ہے کی بات کی ہے: "ذرائم ہوتو سٹی بوکی ذرفیزے ساتی"

پروه لوگ آئیں گے جن کے احباب یا اس اس دیار یس یا اس کے آس پاس رہے التے وں کے کوئی جاڑے کا میلا بستر دے گا کردیتے آئے گااور برتوں کی بوری دہاں سے لیتے آ ہے گا۔ کوئی وو جار بچ ں، بوزھیوں اور بھٹوں کا ایک ٹایا ساتھ کردے گا کہ فلاں کے ہاں پہنچا ویجے گا۔فلاں محلہ میں فلاں گل کے تقویر جو سجد ہاس کے بازو پر سے با کمی یاوا کمی کو جوگل مرنی ہے أے چوز كر سودوسوكر ناك كى سيدھ على على جائے كا ادركى سے يو چو ليجے كاكد فلال صاحب كهال ريت بيس بس ان كحواله كرويجي كار اگروه موجود شليس توساست عي ايك تلی گرکی دوکان ہے وہاں میٹھ جائے گا۔ ایک صاحب اٹی اولاد کی داستان سنا کم سے، اور درخواست کریں گے کہ ش أے راوراست يرال نے كى كوشش كروں اوراس كى سك بھى بتاديں گے۔ لین یاتو میں أے مجورو سے ویا آئوں یا است ہم راووالی لاؤں مکانا اور فرچد می مرے دما محر کے چھوٹے برے لائق نالائق بالغ نابالغ فرمائیں کے اور دوسرے اس طور پر سنیں گے کہ اگر میں نے ان کا کہنا نہ بانا تو سب کے سب میری منشا کے خلاف اپنی اپنی شادی كرواليس كركدو يكية آب جبال جارب جي وبال شرفاء بحكى، وهوني مجل الت بول ك-كروش جمازونددية لكي كاراية إيربان كركرت نداوية كالكاس كودن ياجى بازرے گا۔ شيوروزان ميجے گا۔ لاس مجى مفتر مشره بعد بدل في دالے گا۔ نظم ياكن عظمرند يُربية كا و كرو ل كورو ين ند بان في لكية كامتاز جكري بين كي كوشش بجي كا- جو المنة آسة ال ے تیاک ے ملے گااور جوندآ ے اس ہے جی۔ دوت رزند بجے گاڈ ہو فی سوسا کُن کا چداند ما تھے للية كايتقرير من قواه كواه على أو هدي كن ندكائية كارندكى ادب كى فلال دليل ساتا تداور فلال دلیل ہے تر دید بیجیے گا۔ اور فلاس فلال دلیلوں ہے شتا ئید بیجیے گا نے تر دید ۔ گلابوں کی ثوہ عمل نے رے گا۔ کمبل برگز شروید ہے گا۔ فلال فلال کھیل ہوتا ہوتو سینماضرور جائے گااور کھیل تتم ہونے ے يميلے أخد ند جائية كا يمينى كى برتوں ير بركز ند الجائے كا- ول كرفة جينى والا شعر مى ند یا ہے گا۔ طالب علموں، مریضوں یادونوں کے دشتہ داروں کو مطاح مشورہ دینے ہے باز دیےگا۔
گاڑی میں صرف اگریزی بولیے گا اوروی بڑے یا پایٹر پر اکتفا کیجے گا نداردد کے شعر پڑھے گانہ
عربی کی دعا کیں۔ یہاں گھریر نہ کوئی مرض الموت میں جطا ہوگا نہ کس کے نام لاٹری نظے گا۔
جب تک آپ واپس ندآ جا کیں گے نہ ہم کسی کو مارڈ الیس گے نہ ہم کوکوئی مارڈ الے گا۔ یہال نہ
آپ کی کری پر کوئی جیٹے گا، ندآپ کے کھنولے میں اڑھے آپ کی ردیوں کوکوئی ہاتھ ندلگائےگا۔
ہم نددن میں دونط جیجیں گے ندروز اندا کی تاریخ خرق سے جلدوا پس ندائش بینے گا!

میرے بال فقیر کی دھا ہے کے فیکا نے کی کوئی چیز خاندان کے کی فرد کے پال موجود نہ ہو فقیراد دوھائی کیاد سے سکتا ہے۔ کی کے بال کوئی چیز برائے تا مہنکا نے کی لی جائے گئی تھا نے اور سکتا ہے۔ کی کے بال کوئی چیز برائے تا مہنکا نے کی چیز ہوتو لوگ کہتے ہیں کہ کہ فیکا نے کی چیز ہوتو لوگ کہتے ہیں کہ کہاڑ ہے کے بال سے فریدی ہے اور فیکا نے کی رکھے تو فریا تے ہیں پڑر آئی ہے! ایک دفعہ چور کی ہوگئی تو بال سروقہ کی فیرست دینے میں لوگ افع آئے ، فریا تے تھے اس کا کیا جواب دو گے کہ یہ چوگئی تو بال سروقہ کی فیرست دینے میں لوگ افع آئے ، فریا تے تھے اس کا کیا جواب دو گے کہ یہ چیز رائم کو فیرست کو فیرست کے بور کی اور مورک کے پاس اچھا تکیہ ہے تو دوسرے کیا ہی جاتا ہے جو دوسرے کیا ہی جاتا ہے۔ ایک کا بحل قالمی اختیار رچنا کی جو برست کی جو روا نہ ہونا ہوں آؤ گھر می اختیا ہے تو دوسرے کا جاتا ہے بیش مور پر دوا نہ ہونے والا ہوتا ہوں آؤ گھر می اختیا ہے تھی کہ حکومت کی طرف سے ہرا کی کو خطرہ ہے۔ جس کے میں نے انٹیٹ آف ایر جن کا اطان کر دیا جاتا ہے بیش حکومت کی طرف سے ہرا کی کو خطرہ ہے۔ جس کے میں نے انٹیٹ آف ایر جن کا مطبوم ادود میں اس لیے بتا دیا ہے کہ ایک صاحب کو پھودن ہوئے ادود کا ایک اخبار ایر جن کا اخبار کی کے باد کا کے ایک صاحب کو پھودن ہوئے ادود کا ایک اخبار لیے ہوئے آئے ، اورددر یافت کر نے گھے۔

'' كيول بعنى ذراية بتانااب تك توحيدرآ باد، بشير، يزوده، رام پوروفيره كى رياشيل اشيث او تى تھيں سياشيث آف اير جنسى كدھرے فكل آئى؟''

-42 c

"فوركرولكا، محصورتى بندول كالاكتاب معلوم بوقى ب يمكن ب الديال كالمردية ملى مكن ب الديال كالمردية من كرايا بو"

اب یہ ہوگا کہ جس کے پاس جو چیز ہوگی دہ میرے جن بی بیشنائز کردی جائے گی گھر کا
اٹا ڈا آنا ادر ایبا بی ہے کہ ایک وقت میں ایک بی عازم سنر کے لیے بیشنائز بیشن کاعمل درآ مہ
ہوسکتا ہے۔ اگر ایک سنر پر ہواور دوسرے کو بھی یہ مصیبت ڈیش آ جائے یا اتفاق ہے کوئی معزز
مہمان رہزن کو دعا میں دیے تازل ہوجا کی تو پھر بھسا بیاور دوستوں کی مملوکات کو بیشنائز کرنے
کی گھر کی جاتی ہے۔ میرے زد یک ساکھ کا مدار اس پنیس ہے کہ قبضہ میں مالی معیشت کیا ہے۔
اس کا تمام تر مدار اس پر ہے کہ آپ کے لیے کتنے اور کیے لوگ اپنی آبر دجان و مال نیشنائز
کردیں کے۔ ساکھ ٹو نے نے نہیں آتی اُنا نے ہے آتی ہے۔ خداکر سے یہات آپ کی بچھ میں
آجائے بیکن اس کی ضرورت نہیش آئے۔

ا تے کا سامان لے کر سز کرنے ہیں آپ پر ایک جیب کرامت کا اعتشاف ہوگا، شلا آپ کا سامان ایک قلی لیے جار ہا ہے اور آپ دوسرے قلی کے چیچے چلے جارہے ہیں یا ڈبتے میں سے آپ کا سامان کوئی اُٹھا لے جائے تو آپ کو خبر نہ ہواور آپ کی دوسرے کا اُٹھا لیس قوہت جا کیں ، جین اس میں کوئی مضا نقہ بھی نہیں ضدا کے نزد کی آپ اِلک گذگار نہ ہول کے۔ آپ نے مولویوں کی شاید وہ شل کی ہوگی کہ جب اللہ کا گناہ نہیں کیا تو اس کے بندے سے کیا ڈرنا۔ لیعنی گویا کہ "سمجد کی چٹائی نہیں جے ائی تو موذن کی ہوی سے آشائی کرنے میں کیا مضا نقدا

پکورنوں کی بات ہے خدانے بیٹر ہے ہو جھے ہوئے "بتا تیری رضا کیا ہے؟" بھے ایک سنر پر دوانہ کردیا۔ ہے وہ زبانہ خاجب سنر پر دوانہ ہوئے تھے۔
میں پہنچا اور مہمان بن کیا۔ بیرے بارے میں ایک ججیب افواہ بھیل گئی ہے کہ بھے دکے کو گولوں کو بلی آئی ہے ، بیکن جب ہے دکھی وکے کر کو گول کو کہ کہ آئے ہے۔
بلی آئے گئی ہے، بیکن جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ ایرانیس ہے تو جا ہے ہیں کہ بی افعی وکے کہ ہمانہ کو گولوں کے ہنے گلوں۔ یہ بھی نیس بوتا تو خود ہنے" لگ" جاتے ہیں۔ یہ سوقع بیرے لیے برا امشکل اور گولوکا کہ جوتا ہے بی است کو گا اور نیس بوتا تو اصر ف بوتا ہے بی بی بیکن کھے وقت بیرے سامنے کو گی اور نیس بوتا تھا صر ف بی بی دیا تھے اور سے ساتھ افساف نہ ہوگا کہ بیری ہاتوں ہے آپ کو بلی منرور آئے۔ یا جس کو باتوں ہے آپ کو بلی منرور آئے۔ یا جس کی باتوں ہوگا کہ بیری ہر بات پر آپ کو بلی کے باتھ باق باتوں بادری خوش تھی بوری ہو ہو ہے۔ بھی ہا کہ کا میری ہو باتوں ہوگئی ہے۔ بھی ہا کہ کا تھی بیری خوش تھی ہوگئی ہے۔ بھی ہا کہ کہ بیری خوش تھی ہوگئی ہے۔ بھی ہا کہ اس کے بیری خوش تھی ہوگئی ہے۔ بھی ہاتھ باتوں باتوں ہوگئی ہے۔ بھی ہوگئی ہوگئی ہے۔ بھی ہیں اس کی بھی ہوگئی ہے۔ بھی ہوگئی ہے۔ بھی ہوگئی ہے۔ بھی ہوگئی ہے۔ بھی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے۔ بھی ہوگئی ہوگ

اس کی پابندی عائدتیں کی جاسکتی فن کاراپے تا طب ہے بعد دوی رکھ سکتا ہے۔ خاطب کی توثی

عافوثی کا پابندتیمیں ہوتا۔ایا شہوتو و نیا ہی بیغیروں کی ضرورت باتی ندر ہے بعنی عبد کا سب ہوا انتقائی ظہور میں شرآئے۔شایدای لیے اصولاً بیشلیم کرلیا گیا ہے کہ بیغیر بیشہ خدا کا بیجا ہوا

ہوتا ہے اور اس کی تعلیم خدا کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ وہ ظہور انسانوں بی میں پاتا ہے۔
انسانوں میں سے ہوتا ہے اور انسانوں می کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ ان کے طور طریقوں،
دوایات خوثی نا فوثی کی کا پابندتیں ہوتا۔فن کار کا بھی بہی حال ہے وہ ماسکوکوسلام نہ کرے گا۔
ماسکواس کے سلام کوخود آئے گا۔وہ ماسکوین سکتا ہے زائیدہ ماسکونیس ہوتا۔

میریاس حمی باتوں سے تی پندادب کا حباب جمع پرتری کھاتے رہے ہیں ان جس سے بہتوں کی قابلیت، بے جگری اور بے لوٹی کا قابل ہوں بعضوں کوتو جس قریب ان جس سے بہتوں کی قابلیت، بے جگری اور بے لوٹی کا قابل ہوں بعضوں کوتو جس قریب قریب ان جس سے بہتوں کو تین اور اور جان چیز کئے والے بھائی کو جزیز رکھتا ہوں اور اس پر بھتی رکھتا ہوں کہ تی ہیں جو بہر سے اس طرح اس میں کی لوگ ضرورا ہے ہیں جو بہر سے اس طرح اس کے مقا کہ کے باوجود بھے گردن زرنی نہیں بھتے ہے لین جس بھی کیا کروں ہیں شعروادب کو نوب شریف شریف میں سے بھتا ہوں ۔ ان کو کسی اور فی مقصد یا ذاتی آ کھنوں کا پابند نہیں کرسکتا فی خودا پنا جواز ہے۔ اگر ایسانہیں ہے تو جروہ فی نہیں ہے بھی اور ہے شعرواوب ہیں، جس اشتر اکیت کی تبلغ کو مود دید نہیں دے سکتا جو ہر سے دوست جھے سے جا ہے ہیں۔ ہیں اشتر اکیت کی اہمیت کا بھی مشکر میں ہوا ہیں بھی اور ایک کی اہمیت کا بھی مشکر ایسانہیں ہوا ہیں بھی ہوا ہیں بھی ہوا ہیں بھی اور ایسانہیں میں اس کا کہی مشکر اس کی ایسانہیں ہوا ہیں بھی اور ایسانہیں میں اس کی تا سیاس کر کے یا معاشی بحوان میں بول۔

شی آپ کے کہنے نہ بنی کی اور نہ ہنا سکتا ہوں۔ اس طرح کے کام ہندوستان کی الم کہنیاں یارو سا کے کام ہندوستان کی الم کہنیاں یارو سا کے مصاحب کرتے ہیں۔ میں ای وقت ہن سکتا ہوں یا ہنا سکتا ہوں جب میرادل چا ہے گا۔ اوب برائے اور اور برائے زعمی کے پھیر میں ندیز تا چا ہے۔ بیطرح کے مصرے ہیں جن پرکانی طبع آز مائی ہو چی دوب او یب کا اور او یب کا اور او یہ جواب دو ہوتا ہے کے مصرے ہیں ، زعمی کا مجی نہیں۔ شامر اور او یب یا صحف زندگی کو تازگی اور تو اتائی بخشا ہے۔ زعمی تو زندگی کے سوا کہ کو میں آدی یا محف سب کھے ہے وہ ند ہوتو ساری کا نتاہ محض ایک نظا ہے۔ بے معنی و ب آواز۔ ایک بے کل ساشعر بھی بن کیجے:

### نمی گویم دری گلشن گل و باغ و بهار از سن بهاراز یاروگل از یارو باغ از یارو یارازمن 1

مبران ای کے فرائف اوا کرنے کے سلسلہ ش میز بان کے اصرادی عجے ایک بار دخوں کا ناج و یکنابرا۔اے آب تقاضائے فطرت بتا کی یافن یا عبادت۔مردوں کا ناچنا مجھے کی طرح خیل بھاتا مجھے تجب نہ ہوگا اور آپ کو ہدروی بھی نہ ہوگی اگر اس برعقیدگی کی سزاد ہے کے لیے تمام دنیا کے دیوائے یافرزائے جھے برٹوٹ برس اور میری بوٹیال پیل کؤوں کو کھلا دیں۔ میں زخوں کو وكيوكريون عي كيا كم خرسند بوتا بول كدان كاناج ويكيف يرجبور كياجاة ك ين جب بحي مهمان بنآبون تومیزیان کی بذهبیبی کا خیال کر کے اپنی پسندیانا پسند کومیزیان کی پسندیانا پسند پرتر جج ویتا ہوں۔ یمال تک کدکھانے کی میزیروہ زیردی میری پلیٹ میں اپنی پیند کی کوئی چیز ڈال دیتا ہے تو میں اے زدوکوب بھی نہیں کرتا۔ وہ اسینے تصنیف کیے ہوئے اشعار سنا تاہیۃ خون کا محونث نی کری بھی ليتامول يرامقيده ب كريز بان في عذياده مهان في شرافرف ادليات كي خردت مولى ب میری میزیان بدے خلوص و خو بیوں کی ایک عزیز ومحترم خاتون تھیں۔ مورتوں کے بارے میں بیرے جوبعض نا قامل رشک خیالات بخط ستقیم واقع ہیں موصوفہ کا لحاظ کر کے ان میں جہاں تباں ہے گونا کی دے دیا کرتا ہوں۔ بہاں تک کدان کے اصرار پر جھے پردہ فقیل خوا تین کی محفل میں بردہ کے پیچھے بیٹے کرمیلا دمجھی بڑھنی بڑی۔ نتیجہ یہ ہوا کداس دن تک اپنی دانست میں، میں نے اٹی بنجدگی، قابلیت اور مخصیت کا جتناس مایدایمان داری ماہے ایمانی ہے جمع کیا تھاوہ سب فواتین کی نظروں ہے گر گیا۔ بیری نظروں ہے بھی۔اس کے بعدے میں جب کمی اجنبی خاتون سے ملما ہوں قوسب سے بہلے یہ بعد لگانے کی کوشش کرتا ہوں کدوہ اس محفل میں سوجود تھیں یانیں اورنیں تھیں تو کہیں اب تو میلاد بڑھنے کی فر مائش ند کریٹیس گی۔ بی محتا ہوں کہ تحی مخض کے لیے بیکوئی قابل فخر بات نہیں ہے کداہے دیکھ کرخوا تین میلاد پڑھنے کی فرمائش كرنے لكيس اافسوں ہے كەمىر اوغد غريمى دورنيس ہوا۔ اس من خواتمن كا تناقسورنيس ہے جتنامير ا 1 رجد: من رونيس كبتاك اس كلفن من يحول الماغ اور بهاد، سب كديري اور عد البدر مردكبتا موں کہ) بمار ہویا پھول ہو باباغ ہو باخود بار جورسب میرے یار (محبوب) ای کی وجدے ہیں۔ اس لیے کہ خواتین کی فرمائش کے بارے میں کوئی بھی یفین سے نہیں کہ سکتا کہ کب وہ کون ک فرمائش نہ کر بیٹھیں گی اور میر سے دل میں یہ بات بیٹھی گئی ہے کہ وہ جھے سے میلا دخوانی تی کی فرمائش کریں گئی۔ بھی سبب ہے کہ خواتی سے میر سے تعلقات کا فقالہ خط کے داستہ پرگا مزن نہیں ہو پا تا۔ زخوں کا ٹائ دیکھنے نہ دیکھنے پر دریائک بحث ہوتی رہی اور ظاہر ہے خواتی سے دریائک بحث مجھے تو خواتین تی جیتی ہیں۔ میں کہتا تھا:

"کیا آپ نے اپنے تمام مہمانوں کے لیے لازی قرار دے رکھا ہے کہ دو زخوں کا ناج دیکھیں یا جھان میں کوئی الی بات دکچے پائی ہے کہ جب تک میں زخوں کے ناچ میں شرکت شرکوں آپ نہ چھن لیس گی شدیں گی آخر آپ زخوں کا ناچ دکھنے پر کیوں مجبور کرتی ہیں۔ آپ مجھے تنی کا ناچ بھی قونچا علق ہیں۔ وہ کیون نہیں؟"

فرمایا " بحث کرنے سے کہا ماصل بھی کانائ نھانے کے لیے جھے آپ سے بہتر لوگ پہلے میٹر ہیں۔ آپ کو ڈنوں کانائ و کھنا پڑے گایا آپ سکام آٹے گا۔"

يس في كوان والله جناب آب تو خضب كرتى بين "اليعنى كويا كد" بقول كل بكاول": "جوناجي تياوَتا يتى بول!"

فرمایا: "اور کیا۔اب آپ کے مقل بھی آجلی ہے اور موڈ بھی ہے بس دیر شریکیے چلے چلے ر"

عل في كمان فيربح بهوايدا"

محفل میں پہنچا تو زخوں نے مارا پھواپیائر تپاک فیرمقدم کیااورائی نے یا دُھن میں کدیرے پاؤھن میں کدیرے پاؤلان کر گئے بھے اپنے ایک دوست کاواقد نہ پادآ گیا ہوتا تو زخوں نے بھے ماری گرایا تھا۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک موقع پراپ دوست کے اعزاز میں" گارڈ آف آز" دیا گیا۔ افسر نے ڈبٹ کردہ کے گا آواز دی تو یہ چو کہ پڑے اور" آئی ججہ یور پارڈن!" (خقت معاف فربانے گا!) کہ کرایک طرف ہوگئے۔ افسر نے دوسری بار للکارا تو فلطی محسوس ہوئی جواب دیا شریع میں اس کے بعد" مؤکر بھی ندد کھا ترے دیوا نے نے!"
د نیخ ترکے منکلے گاتے تالیاں بھاتے اور بھا دُہتا تے دہے۔ می جی۔

" بيغار باأكر جاشار عدواكي"

عورتیں ناچتی گاتی ہیں تو ول میں پھھا ہے جذبات اُ بھرتے ہیں جن کا تعلق خدا ہے در دعورتوں سے یا پھرتر تی پہندوں سے ہوتا یا ہوسکتا ہے۔ مرد گاتے بجائے ہوں تو ول کو مجھا کتے ہیں کہ خدا کی عبادت کررہے ہیں یا کسی انسان کو پکڑ پایا ہے اسے بھون کر کھانے والے ہیں زفوں کا ناج دیکھ کرتو بچھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا تیجھے اور کہاں جائے۔

ای اثناص خدا کا کرناادراس خاکسارکا بحرنا بکھابیا ہواکہ خاکسارکی نظرایک مورت پر جاپزی جوابے چھوٹے چھوٹے بچ س کوسنجا لے سیٹے ایک مست چھی ہو کی تھی۔ زخوں کاناج دیکھ کرینٹے خوش ہور ہے تھے، پکھ سیمے ہوئے تھے اور پکھ

"محوجرت منے کو ایس سے کا دنیا کیا ہے کیا ہوجائے گا" اس عورت کی آنکسیں جھے غیر معمولی نظر آئیں۔ جس نے اتنی خوب صورت، پاکیزہ ،تھری اور کھری آنکمیں بمجھی میلے ندویکمی تھیں۔ ہے اختیار فاری کا پیشعرز بان برآ حمیا۔

ی گزشتم زفم آموده کد ناکد زکیل عالم آشوب نگاب مردا بم مرفت

جھے خوب صورت آ تھیں و یکھنے کی نہ تمائقی نے خوب صورت آ تھوں کو اپنانے کا کوئی ایساد لولہ تھا کرلوگوں کے چمرا ہونگل چرتا۔ چراس آخت کے ناز ل ہونے کا سب کیا تھا؟ عاشق اور 1 عمد اسٹے فم سے آسودگی کی صالت جمس کردگیا تھا کہ کیس گاہ سے کی عالم آ شوب نگاہ نے بھے داستے میں اپنی مرفت میں لے لیا۔ خور کھی وونوں ناممکن ہوجاتی ہیں اگر ان پرفور فرمانا شروع کر دیا جائے اور سکی انجام براہوا۔ میں نے زخوں کی طرف سے توجہ بٹا کر اپنے دل و دماغ کا جائز ہ لیا تو معلوم ہوا کہ گدھے نے کھیت کھانا شروع کر دیا تھا۔ بیفقرہ ذرائر تی پسندانہ ہوگیا، نیکن کیا کروں میں اس کے لاشھورہ مجبود ہوگیا۔ جہاں ایک نامعلوم شاعر جگالی کر رہاتھا۔ بینی:

> تیرے آبوئے چھم نے اے ٹوخ بیری کھید حیات چے ڈائی

يس في الفورائ ميز بان عدجوع كيادر يو جما" وه ورت كون حى؟"

انھوں نے کہا کہ ''ووکلہ ہی میں رہتی ہدوسرے تیسرے ملنے آ جایا کرتی ہے۔ شوہر کارخانے میں ملازم ہے۔ میاں بوری تنگی ترشی ہے بسر کرتے ہیں۔ "

اس کے بعدی وہ کمی اور ہے گفتگو کرنے لگیں۔ میرا جوثی مثن دھیما پڑنے لگا۔ بلمی نے کہا،'' ہونہ ہو بیں ہی حمالت میں جنلا ہوں۔الی آتھوں والی کی تفصیل اس نٹر معرا میں!''

کھدر اور ش نے توڑے ۔ پیٹرے ہے و چھایا یوں کیے یو چھ ی بیٹا کہ اس کا تکھیں کیسی ہیں؟"

انھوں نے محبرا کر مورت کی طرف دیکھا اور فورا بی مطعمیٰن ہوکر جواب دیا،" ٹھیک تو ہیں۔"

> ی نے اکا کر ہو چھا:" فیکے ہے آپ کی کیامراد ہے؟" بولین:" میک کرمعنوی تیں ہیں!"

عمل نے کھٹے ہوئے ڈپلومیٹ کے اندازے آس پاس کے لوگوں ہے ہی موال کیا۔
کی فقص نے کوئی ایک بات نہ کئی جس ہے بھے اطبینان ہوتا کہ میراعشق آتشِ نمرود میں ب
دھڑک کود سے گا۔ مقل سے رجوع کیا تو اسے کوتا شائے لب باس تک نہ پایا۔ مقل ہی جوتلمبری
اے بیدا تدیشر دہا ہوگا کہ بالائے باس ہونا مجمی فطرہ سے خالی نیس میکن ہے کوئی دو پہر میں نظے
یا دُس کو مجھے پر چڑھے اوراے وکھیل دے ا

اس تمام بقراطیت کا خلاصہ یہ بے کہ برے دل بیں یہ بات آتر گئی کہ ان آتھوں ہے متعلق جینے او نیمی جھڑے مقدر بیں بول مے بیں انھیں بی مرکعپ جانے کے لیے پیدا کیا حمیا ہوں۔ اس لیے بحص کفن باندے اور حق بخشوالینا جاہے ایکن بیں دہشت پیند ذرایوں ہی ساواقع بوابوں۔ بی نے مصلف باندے اس کے کہ دائے بوابوں۔ بی نے رائے عامہ کے سامنے سرجھادیا اور مشق ہے بازآ حمیا باوجوداس کے کہ دائے عامہ نے سامنے سرجھادیا اور مشق ہے بازآ حمیا باوجوداس کے کہ دائے عامہ نے سامنے سرجھادیا اور مشق ہے بازآ حمیا باوجوداس کے کہ دائے عامہ نے سامنے سرجھادیا ور مشتق ہے بازآ حمیا باوجوداس کے کہ دائے عامہ نے سامنے سرجھادیا ور مشتق ہے بازآ حمیا باوجوداس کے کہ دائے عامہ نے سامنے میں ان کی تھی ا

(1\_ماية ، خاص فبر كرا بي 1949 ، 2-احتاب اين 1952-1948 كايى)

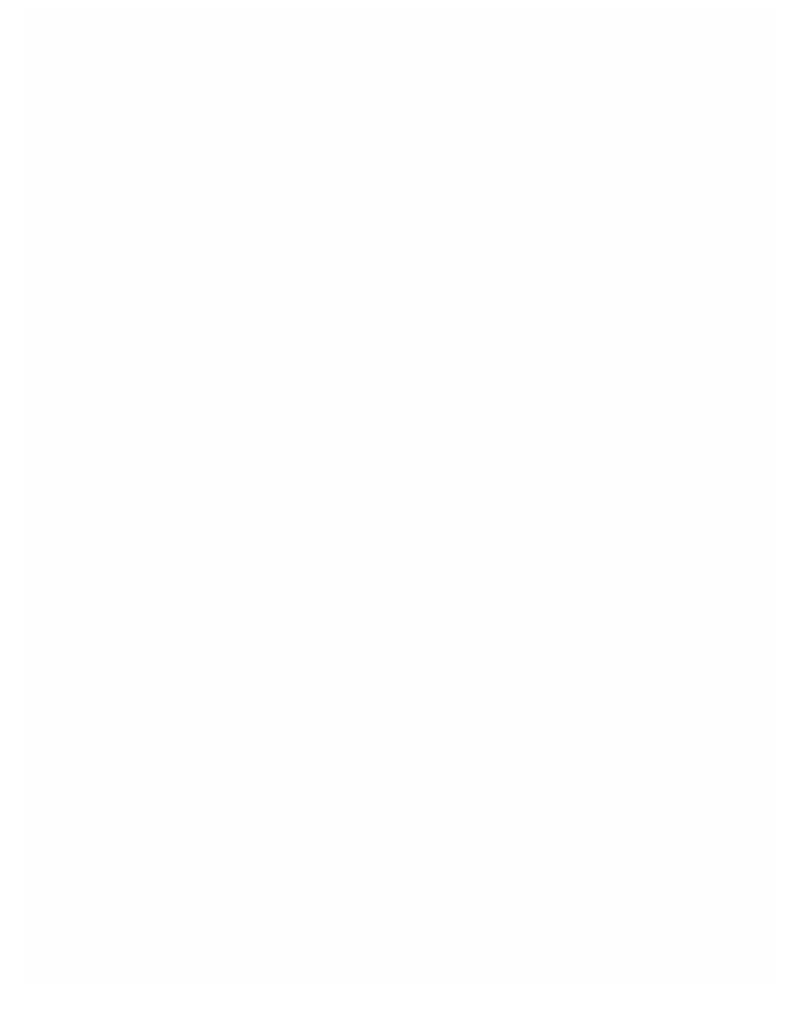

# وہ خط جو پوسٹ جبیں کیا گیا شاگردکا خطاستاد کے نام

تویت کے خطوط کا جواب فردا فردا نہیں دیا جاسکا اس لیے یہ خط سارے استادوں کے نام ہے۔

میں اس وقت اپ آپ کواس پر ماسور پاتا ہوں کہ جھے اپ استادے جو شکایت پیدا ہوئی ہواس کوایک ایے خط یا مضمون میں بیان کروں جو لکھاتو گیا ہو، لیکن بھیجانہ گیا ہو!

استادے مراد وہ بزرگ ہیں جضوں نے بھے لکھنے پڑھنے ہے آشنا کرایا اور وہ ہی بوطئے ہیں جو بھے سے آشنا کرایا اور وہ ہی بوطئے ہیں جو بھے ہیں جو بھی اور ہے کہ بارے ہیں اور ہے کہیں اور سے کہیں اور سے کہیں اور سے بھی گایا پڑھ ہیے گایا پھر ان میں سے بعض کے اور ہے کہیں اور سے کہیں اور سے بھی گایا پڑھ ہیے گایا پھر ان میں سے بعض کے کرتب دکھاتے یاد کھتے ہوئے تو دکھیں گرفاد کر لیے جانے پراکھا ہیچے گا۔ تج بہ سے براکھا ہیچے گا۔ تج بہ سے براد معلم کہلاتا ہے۔

وہ بزرگ جضوں نے مجھ کو لکھنا پڑھنا سکھایا ان کی بھی بہت ی اقسام ہیں مثلاً وہ صاحب جو بچھے برابرر تاتے اور ہروقت میا کرتے تھاور تھک جاتے تو ایک بدرعا کی دیے کہ ان بن ایک بھی آبول ہوجاتی تو آج میں ایسالیڈر ہوتا جس سے لوگ دلوں میں پناہ استھتے اور
مائیکر دفون پر دف سے اس رٹائی اور پٹائی سے میرا حلیہ سنور گیا اور ذہن نئے ہوگیا یا جنوں نے جھے
دحمکا کر یا جائے پاکر میری عاقبت اور اپنی و نیاستواری، ان میں سے کسی ایک کوچھوڑ و بنایا کسی
ایک کے بیچھے پڑ جاٹا ان کے ساتھ بافسائی ہو یان توآپ کے ساتھ صریحی بافسائی ہوگی اس لیک کے بیچھے پڑ جاٹا ان کے ساتھ بافسائی ہو یان توآپ کے ساتھ صریحی بافسائی ہوگی اس لیے میں سناسب میں مجھتا ہوں کد ان سب کے بارے میں مجھے جو کہنا ہے جت جت أسے آپ کا فاہر کردوں۔ نگی کرکے دریا میں ڈالٹا مشہور ہے جس طرح تطاکھ کر پوسٹ نہ کرنا اور ریڈ ہو کا اُسے نشر کردیا آج کل کا دستور ہے۔

جی نے کتب میں ہوئی ہے ہی پڑھا ہے اور دیہاتی اسکول میں ہی کانے اور ہے نیورٹی میں ہی کائے اور ہے نیورٹی میں ہی کائے اور ہے نیورٹی میں ہی کتب میں مولوی صاحب پڑھا تائیں جا ہے تھے ارفا اور رفانا جائے تھے۔ وہ اپنے کسی شاگرد سے بھی خوش شاہوئے۔ اُن کے گھرے جب بھی خطا تا تو ہم سب ارز جائے تھے۔ ہم کو یہ ہی شمطوم ہوا کہ خطا کا مضمون کیا تھا، لین مشہور یہ تھا کہ مولوی صاحب جو سلوک ہمارے ساتھ کتب معلوم ہوا کہ خطا کا مضمون کیا تھا، لین مشہور یہ تھا کہ مولوی صاحب بوسلوک ہماری مولوی صاحب میں بھی ایک حتم کا اشارہ ہوتا تھا کہ خطا کی خبر پاکر، لیکن مارکھانے سے قبل سارا کتب مولوی صاحب سیت بھول صرحة:

اک ارڈش تنی مرے سادے بدن جی تھی کا صداق بن جاتا۔ چنانچ ہم سب اپنے اپ گھروں سے پچھے نہ بچھے چراچھیا کرلاتے اور سولوی صاحب کوان کی بیوی سے سرفراز ہونے سے بچالیتے۔

دیهاتی اسکول بی ، بی نے ایک شوالہ بی تعلیم پائی ہے جہاں ایک پنڈت می دن ا جرساری کلاس کے سامنے اشکوک پڑھا کرتے تھاور تھوڑ نے تھوڑ ے وقندے پوجا پاٹ کے لیے مورتی کے سامنے ہاتھ جوڈ کر کھڑے ہوجاتے ۔ اسکول ختم ہونے پراور بھی بھی دوران اسکول بیں پرشاد لیخی تیرک تعلیم کرتے ۔ ہم سب تطار ہائدہ کر کھڑے ہوجاتے ۔ اُن کی ایک شمی بی تیرک ہوتا جس میں سے ایک ایک چکی وہ برلا کے کو بالتخصیص غذہب وسلّے دیے تیرک بی ہی بھی بتا ہے کا بھورا ہوتا اور بھی صرف راکھ۔ پنڈت بی کے ہاں بندوسلمان کی کوئی تخصیص نیقی۔البتہ جوزیادہ مقرب ہوجاتادہ پرسادیس متاسے کا پُورا پا تا اور جس کا درجہ کم ہوتا وہ صرف را کھ پاتا۔ پنڈت بی کوارد و بالکل نہیں اور ہندوستانی بہت پھھ آتی تھی۔ ایک جملہ میں کمرو کا لفظ آیا تھا، میں نے پوچھا۔'' پنڈت بی کمرہ کے کہتے ہیں؟''

فر مایا اور اس طور پر گویا بچھے بتا ہے ہے راکھ پر معز ول کردیا تھا، "ارے مورکھ، یکی کمل، کرہ ہے" اور یہ بات فحیک تنتی پورب کے دیم اتوں میں کمل کو کرو ہی کہتے ہیں۔

اگریزی اسکول میں مجھے جن ماسروں نے پہچاناان عمی ہی ایک پنڈت ہی تھا اور دوسرے بیڈ سولوی صاحب۔ پنڈت ٹی ہے جھے بیشکایت تھی کدوہ میری ریاضی وائی پرائیان مندلاتے تھے اور مہیشہ یہ کہتے تھے کہ جب تک تمشین قاف نہ چھوڑ و گے ریاضی کیا تم کو دی تک بیاڑا بھی ٹھکا نے سے ندآ ہے گا۔ بھے اس پر فسدا تا تھا کہ شین قاف کوریاضی سے کیا سروکار۔ علی نے بنڈت ٹی کو مید بتانے کی بزار کوشش کی کہ جب بھی فرگوش اور شکاری کئے کی دوڑ ہوگی شرک کتابی پہلے کیوں نہ بھا گئے تھا ہووہ پکڑا ضرور جائے گا اور جب بھی کوئی کیڑا ستون پر بھے گا اور جب بھی کوئی کیڑا ستون پر بھے گا اور جب بھی کوئی کیڑا ستون پر بھے گا اور جب بھی کوئی کیڑا ستون پر بھے گا اور جب بھی کوئی کیڑا ستون پر بھے گا اور جب بھی کوئی کیڑا ستون پر بھے گا اور جب بھی کوئی کیڈا ستون کے سرے پہنچ کر چسلنے سے باز آ جائے گا۔ پنڈت ٹی کہتے تھے اس یہ نے زائے جائے گا۔ پنڈت ٹی اور بھی میں بیانت بھیر

بیڈ سولوی صاحب قاری پڑھاتے تھے۔ ان سے جھ کو بی گلد تھا کہ گھنٹہ بجا اور وہ
پڑھاتے ہوئے کرہ میں داخل ہوئے گھنٹہ جوااور پڑھاتے ہوئے کرہ نے نکل کے بعضوں کا
خیال تھا کہ سولوی صاحب کوئی عمل پڑھتے تھے اور جنات کو قابو میں لانا چاہتے تھے جمل میں پچھ
ایک نج او نج بوئی کہ سولوی صاحب خود جنات کے قبضہ میں چلے گئے۔ اب جب کہ میں خود
ایک نج او نج بوئی کہ سولوی صاحب خود جنات کے قبضہ میں چلے گئے۔ اب جب کہ میں خود
ایٹ آپ میں جنائی آ ڈارمحسوں کرنے لگا بول، میں بھتا ہوں کہ سولوی صاحب کی عربی، فاری
کی قابلیت بنظیر تھی۔ ان میں بجھے صرف ایک نقص نظر آ تا تھا لیمنی وہ پڑھاتے تھے بہت باد ضو
ہوکر۔ وہ بیجیدہ یا گہری بات گرامرے واضح کرتے تھے، اور اس سے بھی باز آتے تھے تو ان کا

پڑھانا، بنانا وعظ کی نوعیت اعتبیار کرلیتا۔ گرام مجھی میری مجھ میں ندآئی اور وعظ سننے کا ہم مجھی سزاوار ندتھا۔

اسكول يم سرا سابقد ايك فرانگ ماسر سے تفاج بلطن مجى بخشے نہ ہے۔ وہ اپنے ساسے فرانگ بنواتے ہے اور ہاتھ بحر لمی باللہ اتھ ور كھتے ہے۔ جہاں سرى انگليوں نے وغاول ان كى انگليوں نے بہان سرى انگليوں نے وغاول ان كى انگليوں نے بہي شمل رسيد كى۔ اليم صورت بحل معنزوب انگليوں سے جوشكل بنی تم فى وہ يقينا وہ نہ ہوتی تھى جم كی شكل مدة نظر تھى ، ليكن سر سے ورد فاك اور ماسر صاحب كے فصد فاك چيروں كى كوليشن خرى ضرور بن جاتی۔ مجھے شكايت تھى كدوہ سرى انگليوں كے بجائے سرے پيروں كى كوليشن خرى ضرور بن جاتی۔ مجھے شكايت تھى كدوہ سرى انگليوں كے بجائے سرے ہاتھ پاؤں كو اپنى شمل كى توج كا مركز كيوں نيس بتاتے وہ كہتے كر جس عضو كا قصور بواى كو مزا و في چاہے اور كى مزااگر واضعان قانون كو مطوم ہوجا تا تھى تو پيرانسدا و جم بن خاصوں ہوجا تا ہى ليے كہ اس طرح كى مزااگر واضعان قانون كو مطوم ہوجا تا تو پيرانسدا و جم بن خاصوں ہوجا تا اور شى جمتا ہوں كداس پر ہم جم مے شايدى كو كى اب بھى راہنى ہو!

کافی پہنچاتو یہاں بھی طرح طرح کے مولوی اور پنڈتوں سے سابقہ ہوا۔ان جی اکثر ایسے تھے جن کواستادتو کہ سکتے تھے معلم بھی نہ کہ سکتے تھے جی، پروفیسر اور ماسٹر جی فرق جھتا ہول۔ دنیا جی پروفیسر خال خال اور ماسٹر جس کا ٹوٹا بھوٹا تر جرعظم ، بے شار ہیں۔ اگر پروفیسر کے معنی نظر بندی اور پینے بازی گر بھی تو پروفیسر ہی کے معنی نظر بندی اور پینے بازی گر بھی تو پروفیسر ہی کہلاتے ہیں۔ جس آیک ایسے پروفیسر سے واقف ہوں جو بیر سے کا بی کا درائے جس کتا ہیں ، کا بیال اور اسٹیشنری بھی فروفت کرتے تھے ہیں ڈیل کا بیال اور اسٹیشنری بھی فروفت کرتے تھے اور روشن مقوی دماغ بھی اور کہتے تھے ہیں ڈیل پروفیسر بول بیری کتا ہیں اور کہتے تھے ہیں ڈیل پروفیسر بول بیری کتا ہیں اور کہتے تھے ہیں ڈیل

میرے زمانے کے آیک پروفیسر کیائے عصر سمجے جاتے تھے ان کی د مافی اور انظای صلاحیتیں اس صدی کے قوادر جی شار ہوتی تھیں ان کے پیرد بورڈ تک ہاؤی کے انتظامات بھی سے فرض بیجے کرہ کے انتظاب پردوطالب علموں میں جھڑا ہوا۔ ایک لڑکا دور سے پردفیسر کے مکان کی طرف آتا ہوا نظر آیا، پردفیسر نے وقادت کی طرف آتا ہوا نظر آیا، پردفیسر نے وقادت کی ادادر طالب علم کو دشنام زیر لبی سے یاد مرک ناشر د یک کیا۔ لڑکا قریب پہنچا تو بڑھ کر مطل سے دالا لیا، صوفہ پر بھایا، خودصوفہ کے باذو پر

: L 4 2 2

"تم سے تو طاقات کو آتھیں ترس کئیں، آج کل کس دھن ہیں ہو؟ کھانے میں مرجیس یا کھیاں تونییں ہوتمی؟ اگرتم فوج میں بحرتی ہوجاؤ تو میں اپنی دوح کو چھ میں رکھ کر کہتا ہوں تم کودکوریا کر اس ل جائے گا۔ تم کو پگا گانا لیند ہے یا کہذی؟ میں نے حال ہی میں ایک گانا تصنیف کیا ہے اس کا پہلا کلوایہ ہے .....

بلى ى كرى ل تى كرارى د فا-

فرمایا: "محبرا دُنیس کے دالدین تمام عرز ندہ بیس دیجے۔" لڑکے نے مخبرا کر رونا بند کیا اور کمرہ کا قصہ چیٹرا تو پر دفیسر صاحب نے فورا ہی ٹوک دیا۔ بولے:

> '' میں خوب جاننا ہوں وہ برائی معننی ہے۔ جب سے بورڈ تک ہاؤی میں آیا ہے جو پر حلال حرام اور حرام حلال ہو گیا۔ تم کوشاید میں معلوم نہیں تمحارے آنے سے پہلے ہی میں نے اُسے جہنم رسید کردیا اس تم کرہ پر جاؤگے قواس کا نام نشان تک نہاؤگے۔''

الزكاخوش خوش كره يرواليس آياتو وه بينياجس كويد جنم رسيدكر بيك شف-اطلاع يات ق اس كويمى وشنام زير لبى سے يادكيا۔ فرق صرف اتنا تھا كداس وفعدائي كويمى شال كرليا تھا۔ برآ مدبوے تو قبل اس كے كراز كاستعطا سے كلے سے نگاليا اورا تكھوں يس آ نسويحرلائے بولے:

"اہا اوسہلاً مرحباء خوب آئے۔ میں قوتم کورات کو خواب میں دیکھنا تھا اور المجھل بڑتا تھا۔ کیا تھا اور المجھل بڑتا تھا۔ کیا تھا ور رحمام المجھل بڑتا تھا۔ کیا بتا تھا۔ کیا تھا اور میں قواس پر تیار ہول کرتم عی برکام سنجا اور جھ سے دریا خت کیا گیا تو میں تہارات نام چیش کروں گا اور میرا تو ایران کام چیش کروں گا اور میرا تو ایران کی برخاتھی بھالی سب میرا تو ایران کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔"

لڑک نے کمروکا تضیہ چیڑنا چاہاتہ فوراٹوک دیااورکہا: ''جی نے تو تحصارے آنے سے پہلے ہی آے نکال دیا۔ تم بیری آ تحصوں کے فور ہواور دل کے سرورتم اظمینان سے کمرہ پر قبضہ کر واور تحصارے تی چاہے تو بمرے ہاں چلے آئے۔ یہ سب جوتم و کیلتے ہوتمحارے ہے جس تو روی نظام معاشرت کا قائل ہوں، معاشی مکیت خدا کے ہاں لے کر کیوں جا ہے؟''

لڑکا کمرہ پہنچاتو دونوں بی فوج داری ہوگئے۔اب اسٹنٹ ٹیوٹر پر و فیسر کے ہال پہنچے۔ ان کی پذیرائی بھی ای زیرہ بم سے گائی جس سے طلبا کی گئے تھی۔ یو لے:

"خوب ہوا کدآ گئے۔ یمی تو استعنی دینے جارہا تھا۔ درندان دونوں کو شہر بدر کیا جائے۔ یمی صرف تمحاری دائے کا ختطر تھاادر میں تشم کھا کر کہتا موں تمحارا یمی اتفاح ترام کرتا ہوں کدیمی جا بتا ہوں کہ جب میں مروق تو تم تی مجھے تبریمی اُتارد۔ بس آخری خدمت میرے لیے یہی ہوگی اوردیا میں دکھائی کیا ہے، آؤیمی تم کوایک تقریر کا حصد سناؤں جو ....."

اسشنٹ ٹیوٹران ہاتوں سے داقف تھے انھوں نے بات کا منے ہو سے کہا: "آپ کوچا ہے تھا مجھ سے صورت مال دریافت تو فر مالیتے ۔"

ر وفيسر في جواب ديا:

"مورت حال کا کیا سوال؟ دونوں صورت ہے بدسعاش معلوم ہوتے تھے میری آنکھوں کی پہنی بتم اس کا خیال ند کرو۔ پرطالب طانبیں، جبوٹ ان کی محمیٰ بی ہے۔ میں ان کو رہیل کے ساستے بیش کروں گا اور بیکوں گا کہ ان کو تکالا جائے یا برا استعمٰیٰ لے لیا جائے اور بینئر فیوژتم کو بنا دیا جائے۔ میں بوڑ حاجوا، میں اس جھڑے میں کیوں جٹلا رہوں۔ میں تو دنیا کا چکر میں کو گا کوں گا اور کیمئی نے جھے اسٹیج ڈائر کٹری تھوں کے میں خواسان کے درویشوں کے تفویض کی ہے، لیکن بیرا اداوہ ہے کہ میں خواسان کے درویشوں کے تفویض کی ہے، لیکن بیرا اداوہ ہے کہ میں خواسان کے درویشوں کے تفویض کی ہے، لیکن بیرا اداوہ ہے کہ میں خواسان کے درویشوں کے

ساتھ ادھراُ دھر گھومتا مجروں اور حقہ پتیار ہوں۔ باباریکا ہم سنجالو۔ جب تک ریکا مہم نو جوانوں کے ہاتھ جس ند یا جائے گا اسلام خطرو سے باہر نہ دوگا اور جب تک اسلام خطرے ہے ہابر نہ وجس آب سے کیے باہر ہوسکتا ہوں۔'' ان روفیسر صاحب نے کلاس جس کورس مجھی نہیں پڑھایا۔ ان کا مقولہ تھا کہ: ''کورس تو غجی پروفیسر پڑھاتے ہیں۔''

طالب علموں سے کہتے:

'' میں تم کوالی باقیں بنانا ما ہتا ہوں جن کے بغیرزندگی میں تازگی اور فرسی نہیں آتی مثلاً تم کو معلوم ہے نوشیرواں عادل کس فتم کے خضاب لگا تا تھا اور کلو پیٹرا کا اثر اجنا کے عاروں میں کہاں کہاں اور کس حد تک

نايال ے؟"

می شعری وضاحت کے لیے کوئی طالب علم بہت مضطرب ہوتا تو پرونیسر صاحب ہمیں اللہ اللہ علم بہت مضطرب ہوتا تو پرونیسر صاحب ہمیٹ الیاوت مقرر کرتے جب سورج غروب ہونے میں چند کھوں کا وقفہ ہوتا۔ وجہ بینتا تے تھے کہ اللہ وقت زوالی آفتاب اور عروج فکرانسانی کا ہے۔ حضرت ابراہیم طیل اللہ کا معرف اللہ اللہ کا معرف اللہ اللہ کا وقت ہوئی تھی۔''

سر رہے ہیں و ہیں۔ وہ ہے۔ وہ کی ۔ لین اوھر مورج فردب ہوا اُدھر پروفیسر صاحب عبادت الّبی کے لیے رفصت ہو گئے ۔ پروفیسر صاحب ہے کمی قسم کا سوال کیوں نہ کیا جائے جواب بیدو ہی دیتے تھے جوان کو از یرہوتا ان کی اس حرکت پر آپ جنتا منقض یا مستعب ہوتے اتنا تی ان کے جوش وفروش کا پارہ اونچا ہوتا جاتا مشکلاً آپ بیدریافت کریں۔

" رونيسر ماحب فلال تحريك كي بار عص آب كاكيا خيال ؟" ين النورجواب ي ك -

''میں خوداس تم کی تریک کا بانی رہ چکا ہوں۔ اُس زیانے میں ایورسٹ کی چر حالی کا برا تر جا تھا کیاش پر سنسکرت میں ایک نہایت ول کش لقم ہے جس میں کیاش کو ایک حسیدے تشبید دی گئے ہے۔'' یہاں ہے دہ کوئی ایک نظم پڑھنا شروع کردیں ہے ،جس بیں کیوتر ، ہرنی ، بنی پینورا، بھالو، بول کا نام آیا ہے اور جس کا غلط تر جمہ کسی بورو پین مصنف نے کیا تھا اور پڑھنے کے دوران میں جہال کسی خوب صورت چھول یا پرند کا نام آیا حاضرین میں ہے کسی ایسی خاتون کی طرف اشارہ کریں ہے جس کے شوہر کا منصب بلنداور خاتون کا حلیدوا جسی ہو!

" م غور کی کی تعلیم دراصل پر دفیسر اور طالب علم کے باہمی ممبرے سوشل تعلقات کا نام ہے ہوردپ جمل و دفیسر کے ساتھ بیٹے لینا ہی اس بات کی مطالب علم کوفاح وار بین میٹر آئمیا اور دورکیوں جا ؟ — میٹر نوح بابدال باشست فائد ان تا آئم م شد اوراسی اب بشت میں جا کہ میں باشد کا سرا دار تغیرا۔"

ان پروفیسر صاحب نے بچھے لکھایا پڑھایا کم، فیمت برابر کرتے رہے، ایک فیمت جس سے میرے بہائے آپ و فیمت جس سے میرے بہائے آپ و فائدہ بینچا تھا وہ بچھے ملم سے اتنا آشنائیس کراتے ہے جتنا اپنے عالم مانے جانے کی ذرواری جھ پر ڈالتے تھے۔ بالفاظ دیگر میں بی نیس میرے پس اندگان بھی اُن کو عالم بچھیں۔

میں نے بعض اُن علوم کے پیچنے کی بھی کوشش کی جن کا تذکرہ او پر کرآیا ہوں، لیس کوئی ایسااستاد نہ ملا جوا پی استادی یا میری شاگر دی کوشطرے میں ڈال معلوم نہیں ٹن کے انتخاب میں مجھ سے خلطی ہوئی تنی یا پیرفن کوشاگر دختنب کرنے میں .. بہرحال پھے ایسا ہوا کہ میں طالب علمی سے مایوس ہوکڑ معلم بن گیا! لیکن یہاں میری معلمی زیر بحث بیس ہے بلکہ میری طالب علمی اور دوسرے کی معلمی ۔

(LU 1949/3)

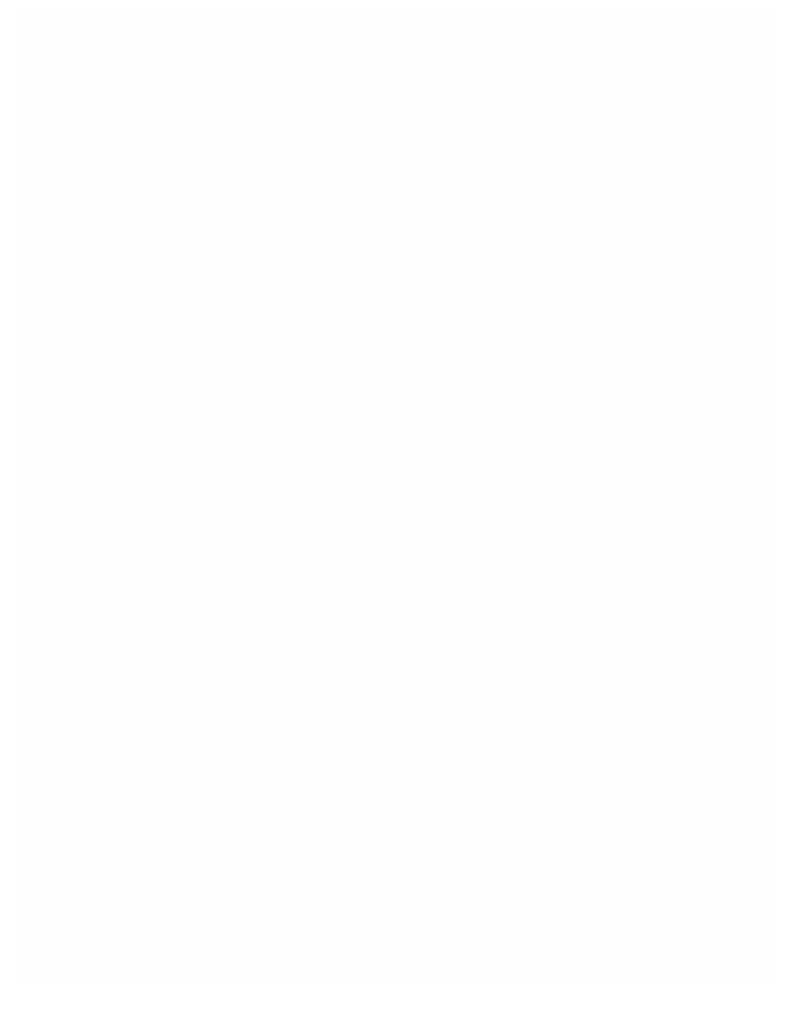

# کیا کیا نہ کیا ۔۔۔ دولت کی خاطر

یا و نیس آتا دولت کی خاطریں نے پہلے قرض ما نگنا شروع کیایا بھیک، ممکن ہے دونوں کاروبارساتھ ساتھ کردیے ہوں۔ بیاس لیے کہتا ہوں کیاصاؤ دونوں ایک بی جیں۔فرق مراتب کا ہے۔ مانگلے دالا بردا آدی ہے تو قرض ہے، چھوچ ہے تو ٹھیک!

یں نے بھیک انگان شروع کیاتو بھک منگوں نے شامری شروع کردی اب بھرے لیے

بری عنگل تھی۔ وہ یوں کدوگ یہ تیزئیس کر سکتہ تھے کہ بھک منگا کون ہادر شامر کون ہے۔ تیز تھنگی

ہوئی عنگل تھی۔ وہ یوں کدوگ یہ تیزئیس کر سکتہ تھے کہ بھک منگا کون ہادر شامر کون ہے۔ میز تھنگی

ادر شامر بڑھتے دہیں۔ تیجہ یہ بھال دولت پہلے سے نہ ہود ہاں اس کے سوا جارہ فیس کہ بھک منگا

ادر شامر بڑھتے دہیں۔ تیجہ یہ بھال میر نے تافون ہاس کردیا کہ بھیک ما تگنا جرم ہے۔ سارے

بھک منظے شہر بدر کردید ہا کی ان کے ساتھ شامر بھی نگالے گئے۔ افھوں نے ظلامے آدم کے

اکا لے جانے اور کی کی گل سے خود اپنے نکالے جانے کا شعر بھی پڑھا، لیکن ایک بیش ندگی ۔ کہا

ہوگ سے جانے اور کی کی گل سے خود اپنے نکالے جانے کا شعر بھی پڑھا، تین ایک بیش ندگی ۔ کہا

ہوگ سرے سے آدی ٹیس بور اتنا بھی کی نے نددیکھا کہ کتنے بھک منظے شامر سے یا شامر بھک منظے۔

اب ان کی اوقات بیدہ گئی کہ دن بھر بھیک مانگتے رات کو شامرہ کر تے۔ زندگی کا بیا تھا زبہت منجول بھوا ایک تی میر نہیں من دونر رہ گئے بھی من دونوں کے خواس پائے گئے ماس کے بھی جیم بھی من شام کرایا تھا۔

مجر بے مشامر دونر رہ گئے بھی میں دونوں کے خواس پائے گئے ماس کے بھی جیم بھی من شام کرایا تھا۔

کین بہاں میں نے جلدی ہے امہا اکا م کی کھ یا تھی چھوٹ کئی ۔۔ وولت کمانے ،
شعر کہنے اور مار کھانے کا کوئی اصول نہیں ،طریقے بہت ہے ہیں۔ یہی سب ہے کہ بھک منگوں اور
شاعروں کا آج تک کوئی کچھ نہ بگاڑ کا ۔ انھوں نے سب پکھ بگاڑا ہے آپ نے سنا ہوگا کی چیز کے
حاصل کرنے کے لیے تمن طریقے بہت عام ہیں ، بھیک ما تگنا ،قرض لیما ، چوری کرنا ان جی برایک
ایسا ہے جو بلیقے ہے نہ برتا جائے تو آدی جیل یا جنم کہ چا جاتا ہے اور بیلیقے ہے برتا جائے تو نوز علی فور۔
ایسا ہے جو بلیقے ہے نہ برتا جائے تو نوز علی فور۔
وولت کمانے کی ان تیموں عمار تو کو جس نے برتا ہے۔ برتا ہے۔

مرسيلية عيري جي عبد علا

مرا کہنا یہ ہے کہ بھیک اتھے میں بھی بچھ کم سلیقے کی خرودت نیس پر تی مثانا بیں و کی تھے کہ جمیک اس طرح مائے کہ کوگ چدو ما تکنا مجس یا چوری اس طرح کہ لوگ مجسیں غراق یا قوم کی خدمت کرد ہا ہے، یا قرض اس طرح مائے کہ کوگ مجس ملک خطرے میں ہے یا یہ یک وقت سب پچھ کرد ہا ہواور ہم آپ مجسی ترتی پہند ہے۔ یہ سب سلیقہ ہی کا کرشہ ہے یا کمی اور کا۔

بھیک ماتھے والوں نے اس فن کے جوازش سے بتایا ہے کہ بھیک ماتھے والوں نے اس فن کے جوازش سے بتایا ہے کہ بھیک ماتھے والوں نے والے کو اس کا موقع و بنا ہے کہ وہ فدا کو قرض دے جے فدا آخرت میں اوا کردے گا۔ میں اب تک بیدریافٹ نہیں کر کا ہوں کرد نیا اور آخرت میں کون "مونٹ کرنی" مراولہ کیا ہے۔ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہا جہ کہا ہی فودی کو اتفایلہ کروکن" ہوارہ کرنی" میں اور شرح مباولہ کیا ہے۔ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہی فودی کو اتفایلہ کو ایک ہوا ہوا ہے۔ اقبال نے ایک جگہ مکن ہے فودی کے بلند ہوجانے پر فدوا بقدے کی رضا ہو جھنے گے ایکن خیال ہے کہ اگر بھی ایسا ہوا تو فدادوی ایک بند ہوجانے پر فدوا بقدے کی رضا ہو جھنے گے ایکن خیال ہے کہ اگر بھی ایسا ہوا تو کہا دوی ایک بند ہوجانے کی کہ فدادوی کے مقررہ معیار پر نظر جانی کر ڈالے گا۔ بھے شہ ہے کہ میری دخوا ہو جھنے گا وارا کر سے گا۔ میں نے ہوئے کی کہ فدا بھی سے بری دخوا ہو جھنے اکثر اس کا اندیشر ہا کہ بھی جھیک و ایک مضا طاب کرنے کے بجائے ان سے جواب طاب کر سے گا۔

1 پرافرائ طراء:

Up82-Uz186CE,000

مرے بلنے ے مری جی عبت عی

چور بازاری کی آمدنی پر خدا کومقروض کرنا بالخصوص ایسی حالت بی کدشرج مبادله، ذر طے ند ہو، بیرے نزد کیک کوئی شریفان خل نہیں ہے، لیکن میں ایمان داری سے بھیک ما نگما ہوں یانہیں اتن بات ضرور ایمان داری ہے کہوں گا کہ میں نے اتن جمیک نہیں ما گی کہ جمیک دیے والے کوآخرت میں کچھ زیادہ آمدنی کی توقع ہو۔ جمھے اُمید ہے خدامیری اس خدمت کا ضرور لحاظ رکھے گا!

یں نے ابھی ابھی مرض کیا تھا کردولت کانے کے تین طریقے بہت مقبول ہیں،ان تین میں نے ابھی ابھی مرض کیا تھا کردولت کانے کے تین طریقے بہت مقبول ہیں،ان تین میں میں میں نے جیک ما تکنا اختیار کیا تھا۔ آپ یہ معلوم کر کے فوش بوں گے کے قرض لیما اور چوری کرنا دراصل جمیک ما تھے ہی کی بدلی ہوئی صورتی ہیں۔ یہ تو تو تع یا مصلحت ہوئی ہے کہ ہم کمی کو جمال سے کھا تھی ہے کہ جمالیک جمک منظے کو چور کہتے ہیں اور دیم ہے کہ ہم ایک بھک منظے کو چور کہتے ہیں اور دوم ہے کہ ہم ایک بھک منظے کو چور کہتے ہیں اور دوم ہے جمک منظے کو قریب پرور سلامت !اورگز ادش حال یہ جی ہے کہ فریب پرور سلامت پر ایک ہے دن آتے ہیں تو ہم ان کو ایسے لقب سے یاد کرتے ہیں جن سے بھک منظے مقروض اور چورکو بھی شرم آتے !

قرض لين كالك بردافا كدوي مي كرآب كوي يك ايميت كالمح الداده بوجاتا ميه و في ايميت كالمح الداده بوجاتا ميه و فرض دين والا جب آسيب كى طرح آب كا يجها كرن لكنا مياس وت آب محسول كرت اين كري كا يسي كا پاس بونا يا ندونا كيا ايميت د كتاب ريبات على في كد يون بى تاك كيدوك ميادد و كاب كري بي كابيت نيس د كت ، بيات على ما تشتى كي بي ايميت نيس د كت ، ميل فرق كرن كي ايميت نيس د كت ، ميل فرق كرن كي ايميت نيس د كت ، ميل فرق كرن كي ايميت نيس د كت ، بيا ا

قرض لیماید سے ریاض کافی ہے اس میں ذرای چوک ہوجائے تو آدی کمیس کافیس رہتا قرض کا علاج صرف قرض ہے۔ علاج سے ذرافظت برتی جائے تو مریض کہیں کافیس رہتا۔ قرض میں تضہرا کا ہوانییں کے فن پر زوال آیا جس طرح اضافی فضائل کی تخیل میں مقتل اور مختق دونوں کی کارفر مائی ہوتی ہے ، ای طرح قرض کے فن کی تخیل میں بھی مقتل ومشق کا دخل ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایتدا پھتل کی اور اس کے بعد کی ضرورت قدم قدم پرمحسوں ہوتی ہے ۔ اس لیے کے مقتل تو تماشا سے لیے بام سے آھے میں بروستی ، آئش نمرود یا آئش مقردض میں مشق ہی کو ویز تا ہے۔

دولت کمانے کا تیمراوسلہ چوری ہے۔اس کارشتہ بھیک اور قرض دونوں ہے ہے۔ شافا دونوں کے مرشافا دونوں کے مرشافی دونوں کے مرشافی دونوں کا اور اس کا دونوں کا اور اس کا دونوں کے مرشاب نہ بھرے ہوں کہ اور اس میں اس کم لوگوں جی نہیں ہوں۔ چوری کا مدار بھیلے کسی کی تی تافی پرنہیں ہوتا اپنی خوش متی پر بھی ہوسکتا ہے اور دیا جی کون ایسا بدند ہیں۔ جو کسی نہ کسی خوش تسست نہ ہو۔ چردی ہے باز نہ تا یا۔ جھے تھیک یا دہیں کہ جس نے جیک بقرض یا جوری کے بارے جس بھی کھی نہیں کہ جسکتا۔ بقول اقبال کی جوری کا جہال دراز ہے۔ "

میراخیال ہے کدآپ کوائ پراصرار بھی ندہوگا کہ میں بید بنا ڈن کہ بید مشاغل میں نے کہ سے مشاغل میں نے کہ سے مشروع کے دور نے میں ایسے اوگر موجود ہوں کے جو بیدند بنا تکیں کے کہ فطرت یا سوسا گل کے مطالبات گناہ انھوں نے کب ہے اوا کرنے شروع کیے۔ ای وقت یا نزاکت کے پیش نظر عقل مندوں نے ،گناہ اول ،کا فظر بیا بچاد کیااور ہم نے آپ نے نکاح تائی اور میر شرقی کا اس طور پر میرا خیال ہے ذکاح کی برمرگری کا شجر والب ان نظریات کی دوشتی میں دریافت کیا جا سکتا ہے!

دولت کی فاطری فاطری نے کیا کیا نہ کیا را ظہاد خیال کرنے بی ایک قباحت یہ گئے ہے کہ

اس سے بیری اُس بردل عزیز کی کو صدر حقیقے کا اندیشر ہے جو اکم لیک والوں اور چور بازار کے

کا دوبار یوں بیں بھے کیساں طور پر حاصل ہے۔ دراصل بی دولت پیدا کرتا ہی ہوں ان کی دوؤں

کی فاطر ہیں چور بازار دالوں کا احسان مند ہوں اس لیے کہ وہ کھی نیس پوچھتے کہ بی نے دو پید

کہاں کمایا اور کیے کمایا۔ بی اکم فیک والوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اتنا پوچھتے ہیں کہ کتا کمایا؟

دیڈیو والوں کے بارے بی کیا عرض کروں جو بید دیا فت کرنے پر تلے ہیں کہ کیوں کر کمایا؟

اکم فیکس کا قو متصد بیہ ہے کہ است نے میں اتنار کھتے جاؤ چور بازار دالے اس کے در پ رہے ہیں کہ میں مب بیکورکھ جاؤریڈ یواس گریں ہے کہیں جاؤا

 موتی ہے۔ مزید الفظاق پر بی معلوم ہوا کدیدلوگ بگر بیٹے ہیں تر جرتا سیت داشی سے فریلے ہیں، اور عدالت اس کا مطاق لحاظ نیس کرتی کرتی کے آپ الشی کے علاوہ جرتے ہے بھی یٹے ہیں۔

پھریں نے خیال کیا کہت میں مدتوں معلمی کی ہے کیوں نہی شاگرد کے ہاں

تست آ زمانی کی جائے۔گاؤں میں ایک کھاتے ہیے کاشت کار تھے بخصوں نے بھے سمال ہا

مال تواعد بغدادی کا درس نیا تھا۔ اُس زمانے میں بنیادی تعلیم کا طریقہ ہے تھا کہ ایک حرف بتادیا

اور فورا آئی کا ان مروڈ دیے تا کہ بتایا بھوا حرف یا لفظ فرار شہونے پائے۔ بالا فرقوے نوے مورے کا اس قابل ندوہ جائے کہ کوئی بات اعد ساتھ ۔ انھوں نے بوئی مجت سے پذیرائی کی ۔ کی دان تک فاطر مدادات دی ۔ اس دوران میں، میں نے کشوں کو ذہب کی اہمیت اور فاقے کی فضیلت بنائی ، کشوں کی جماز بھونک کی ۔ کسی کی صورت د کھے کر اوال دی صورت بتائی اور کسی کے تورد کھے کر اوال می صورت بتائی اور کسی کے تورد کھے کہ بتائی ، کشوں کی جماز بھونک کی ۔ کسی کی صورت د کھے کر اوال دی صورت بتائی اور کسی کے تورد کھے کہ بٹوادگ کی ضرورت بتائی اور کسی کے تورد کھے کہ کہ بٹوادگ سے ڈور نے اور زمین وار سے لانے کی ترفیب دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چلنے لگا تو انجھا فاصا مال بند میں میں وار سے لانے کی ترفیب دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چلنے لگا تو انجھا فاصا مال بند میں میں وار سے لانے کی ترفیب کی دیز گاری۔ ان سب کو لاد چانے کر گاؤں سے کو می دورہ ہے ہے کہے کم کی دیز گاری۔ ان سب کو لاد چانے کر گاؤں سے رفعہ سے بھول کی بریز گاری۔ ان سب کو لاد چانے کر گاؤں سے رفعہ سے بھول کی بوئی بوئی کی تی ترفیب کی دیز گاری۔ ان سب کو لاد چانے کر گاؤں سے رفعہ سے بواراست میں پولیس کی چرکی بوئی تی تھی ۔ بیڈ صاحب کی نظر بزی، بکڑ بایا۔

اُن دنوں آس پاس گاؤں میں جوریاں ہوری تھیں اور چورکا پید نیمیں آلگا تھا۔ جو چیزیں چورک ہوئی تھیں اور جن لوگوں پر شبر تھا اُن کی فہرست اور جیلے تھی بند تھے۔ جو چیزیں متخرق طور پ مختلف اوقات میں چوری گئی تھیں وہ مجموق طور پر میرے قبضے سے برآ مد ہو کمیں اور جن لوگوں پ شبہ تھا ان کے علیے کے مختلف اجزا مجموق طور پر میرے علیے میں لے۔ ہیڈ صاحب نے ایک ز برخند کے ساتھ فر مایا: "اُن چیٹو ہاں (وُرُواں) ہمدوار ندتو تنہا داری "ل

يس في آور ويحي كركها: بهارة فرياك كاري بم!!

متيديه واكدماراسامان منبط كرني حميااور يحص فبمائش كى كل اس فواح يش ند پاياجا كل!

1 فارىكايەشيرفعرے:

آن چرخوبال بمدوار تداو تجاواري

هن بوسف دوم ميني ديد بيناداري

دولت کی خاطر میں نے "گرومورفوؤ" (خوراک زیادہ پیداکرد) کی ترکیب پر بھی عمل
کیا ہے اس میں سب ہے پہلی دقت ہے محسوں ہوئی کد جب بھی زیادہ کھایا نہ جائے اس دفت تک
نیادہ خوراک کس طرح پیدا کی جائے ۔ بہر حال ایک تطعداراضی حاصل کی، دومر بل تیل اورایک
شکستال بہم پہنچائے ۔ فین کا شت کاری پر ایک کتاب پڑائی۔ گرومورفوڈ کے سنتے پر بھی ہیرلیڈردول
کی جنتی تقریر ہیں ہوتی تھیں وہ سب اپنے او پردم کہیں، قوم کے لیے تعرید کا تا اپنے آپ پر احنت
بھیتا، او باشوں کے تیور اور ولڈ روں کے طبے جس کھیت پر پہنچا۔ چا بک کواونچا کیا اور بیلوں کو
دوایک رسید بھی کردیے ۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک جگہ پاؤں مزارہ ذیمن پر آر با ایکن اٹی کو نہ جوڑا
دوایک رسید بھی کردیے ۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک جگہ پاؤں مزارہ ذیمن پر آر با ایکن اٹی کو نہ جوڑا
دوایک رسید بھی کردیے ۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک جگہ پاؤں مزار ایک ایسا طریقہ دریافت ہوگیا جس
سے بہ یک دفت زیمن بھل سے کھری تھی وہ بموار ہوگی اور ایک ایسا طریقہ دریافت ہوگیا جس
خراش ضرور تھا، لیکن فورا تی ہو ہے فرقی بڑتی کا قول یاد آیا کہ فوج پیدے کیل ماری کرتی ہے۔
شراش ضرور تھا، لیکن فورا تی ہوئے فرقی بڑتی کا قول یاد آیا کہ فوج پیدے کیل ماری کرتی ہے۔

تفصیل پس طوالت ہے۔ مختم یہ کرا ھے بھی برمات کا پائی جمع تھااس جمل سنگھاڑ ہے کی بیل ڈال دی۔ ایک طرف دھان کے بچ بھیر دیے، پچھڑ کاریاں ہودی۔ دن منگھاڑ ہے کی بیل ڈال دی۔ ایک طرف دھان کے بچ بھیر دیے، پچھڑ کاریاں ہودیں۔ دن رات کی کروٹوں کے ساتھ آفات ارضی وسادی بھی کروٹیں لیتی دہیں۔ یہاں تک فحریت دہا، لیکن ہو دول کے نمووار ہوتے ہی آفوں نے کروٹیں ایما بند کرکے چھا تھی مارنا شرورا کردیں۔ بچھے ہالکل معلوم ندتھا کہ بری کاشت کاری تھی بایکت تھی۔ سنگھاڑ ہے کے ساتھ میں نے گڑھے بالکل معلوم ندتھا کہ بری کاشت کاری تھی بایکت تھے۔ دھان اور ترکار بول کے ساتھ میں جو بہ فرگوش، بغواری، مہمان، شاعراور سخرے برطرف مویشیاں مرد، عورت، بچ ، مرفیاں، چو ہے، فرگوش، بغواری، مہمان، شاعراور سخرے بھی آگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فورت کی بجائے بھیاس کا اعدیشہ ہوا کہ کویل میں جائے موراک بن جاؤں۔ آپ ساحب نے بچھا کہ اور کو گھا بوب میں نے بل چھا کر ہیں گئی۔ فرداک بن جاؤں۔ آپ ساحب نے بچھا کہ اور اور کھا یا جب میں نے بل چھا کر ہیں کے بی کھا ہوا تھا: " بل کن پر بید۔"

(نشربين 13 رفروري 1950 مطبوعة في دوني ود في 24 ماري 1950 - ناار الكستوراير بل 1950)

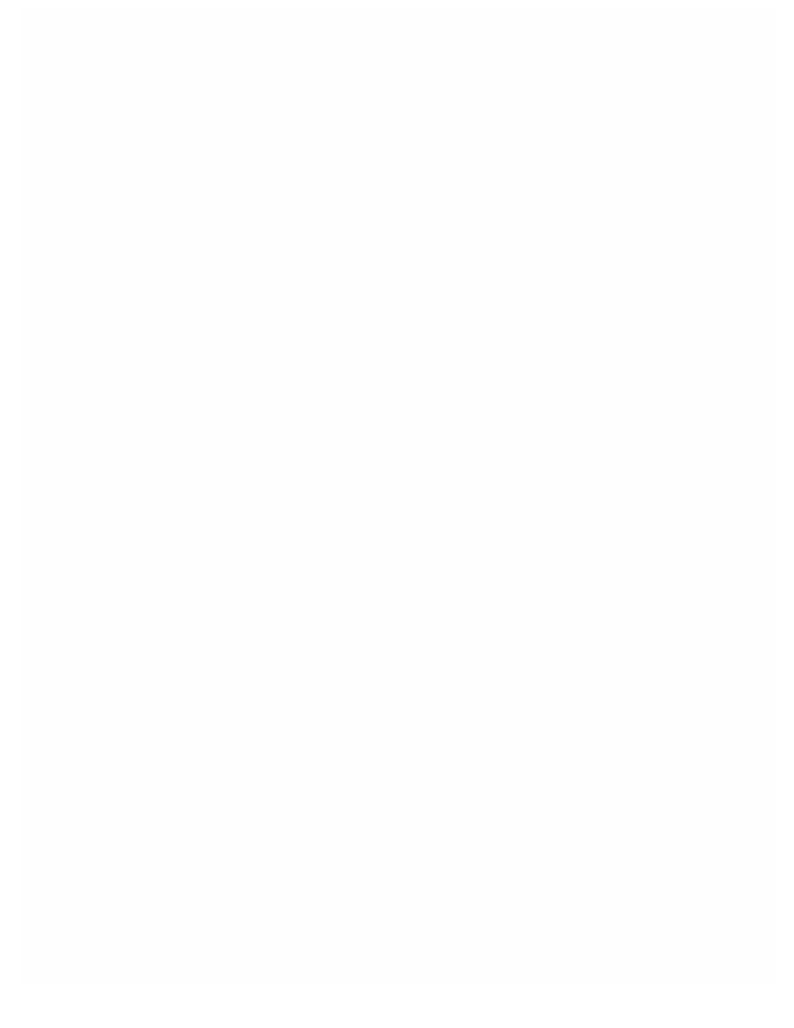

### اشتهاربازى

اشتہار پر جوابیان شداائے وہ کافر ہیاں کافر سے مراد کی کا کفرٹیں بیرا تکیہ کام
ہے۔اشتہار سے مرد سے زندہ اور زندہ در گورہو بھے ہیں اور جو باتی رہ کے ہیں ان کے لیے بقول
اخبار والوں کے ''اشتبار کے لیے جگہ خالی ہے۔'' مجھے دوا ک کے اشتہار سے زیادہ در کچیں ہے
الس لیے نہیں کہ میری بعض کز در یوں کی دوا ان اشتبارات ہیں ہوتی ہے بلکدان اشتبازات ہی
دوا کوں کی کرامات کا حال پڑھ کر بھے ہیں اکثر بیا رزو پیدا ہوئی کہ کاش اس مبارک مرض ہیں، میں
دوا کوں کی کرامات کا حال پڑھ کر بھے ہیں اکثر بیا رزو پیدا ہوئی کہ کاش اس مبارک مرض ہیں، میں
المتن ہوگیا۔ دوا وی کا اس طور پر اشتبار وینا کہ امراض سے جدردی پیدا ہوجائے، اشتبار دینے
والے کا بڑا کا رنا ہے ہی جس کی قرار واقعی دار صرف وہ مریض دے سکتے ہیں جو ان اشتبارات کا
طار ہوں یا وہ شدرست جولیڈروں کے یکے گائے بر سرؤ صفتے ہوں ۔۔

میری طبیعت کی اس افراد ہے آپ برے داشور کا پید نگا تکتے ہیں وہ داشور جس کی برکتیں آج کل کے شعر دادب میں سرایت کے ہوئے ہیں اور جس شعر دادب کی جسلکیاں اشتہارات میں ملتی ہیں، جس کی بنائر آج کل کے شعر دادب کے دور کو دور الشعور کمیں تو بجا ہے۔ اشتہار دینے والوں نے ہمارے اس الشعور کو فوب پہلانا ہے اور وہ دان بھی دور کمیں جب اس سے پلیس دائے بھی دائف ہوجا کیں گے۔

جن چزوں کا اشتہار دیا جاتا ہے مکن ہوہ اس نہوں جیسا کداشتہار جی بیان کیا گیا ہے، لیکن جس طرح مزفر فات کئرت استعال ہے اوب کا درجہ یا نعر ہ بنگ کی حیثیت اختیار کر لینتے ہیں ای طرح اشتہارات ہی جموث کی کئرت یا جموث کا مسلسل اشتہار ہماری اکثر متقدات کا سرچشہ بن جاتا ہے۔ بات منوانے کا ایک گریے بھی بتایا عمیا ہے کہ جموث بولو کئرت ہے بولو بیا عک والی بولواور بار بار بولو، بات مان لی جائے گی اور بیرموائے اشتبار کے کی اور طرح مکن فیمیں۔

ایک صاحب کی زبان ایک بر رو پابات من کریں نے اس کی تقد می کرنے می تائل کیا ایکن جب افول نے بور سے شدود کے ساتھ یہ کہا کہ واقد جبوث نہیں ہوسکا ،اس لیے کہ افھول نے اس لیے کہ جب اور نے اس لیے کہ جب گیا اور چہا ہوا ہے اس لیے کہ جب گیا اور چہا ہوا ہے اس لیے کہ جب گیا اور چہا ہوا ہے اس لیے کہ جب گیا اور چہا ہوا ہے اس لیے کہ وقت دی جب اور اس لیے کہ جب اس لیے کہ وقت دی جب اور اس اور یو بول کے اشتہارات کو وقت وہے جس پالھوس ووائ اور یو بول کے اشتہارات کو جب بول کے اشتہارات کو اور یو بول کے اشتہارات کو اور یو بول کی جب ای بولی کی جگہ لینے کی در بے جس کی در بی جس کی در بیا جس کی در بے جس کی در بی در

ہماری شاعری بھی اشتہار بازی " کے دو ہوئے اہم کمونے لیتے ہیں ، فون اور تصیدہ۔
تصیدہ بھی تعدد تی اور فون بھی مجبوب کی تعریف کی جاتی ہاور جب کہ ہم شرق کے سکیفوں کا
دستورہ ہے تعریف اور خد تست دونوں بھی ہم تعریف اور خد تست کی عدود اور اپنے آپ سے باہر
ہوجاتے ہیں۔ چنا نچہ غون اور تصیدہ بھی مجبوب اور محدوج کے جن اوصاف حیدہ کا ذکر جس
بوجا کی سے کیا جاتا ہے ان کو الفاظ کے جامہ سے تصویر کے ہیر ہمی بھی تعلق کیا جائے تو بعض ایسے
کارٹون نظر آئیں کے جن کود کھو کر آپ مشکل بھی پڑجا تھی گے کہ یہ بیت مجبوب کی ہے یا ممدوح
کی یا دخود شاعر کی۔

غزل اور تصیدہ اب نامقبول ہورہے ہیں تحر ممروح یا محبوب سے کوئی زمانہ خالی تیں رہاہ، چنانچ خزل اور تصیدہ کی جگہ اب اُن افسانوں اور نظموں نے لے لی ہے جن میں انسانی کمزور میوں کے مقابلہ میں عقل واخلاق کے بے بس یا لاطائل ہونے کا اشتہار دیا جاتا ہے، ان افسانوں اور نظموں میں جو باتھی جس جس طرح سے میان کی جاتمی ہیں ان سے قطع نظران کے مصطفی کواس کی شدید خروان کا نشر خاطر خواہ ہو۔ اس کے ساتھ میں اس کے لیے مقد ساتھ رحائ کے جاتے ہیں۔ اس کے لیے مقد ساتھ رحائ کے جاتے ہیں۔

پیشر ورمقدسہ بازوں کی طرح پیشرور المقدس نگالا المجی ہوتے ہیں۔ مقدسہ بازاور
مقدسہ نگار دونوں ہیں ایک فضیلت مشترک ہوتی ہے دونوں شرقا کہا موں کا گوہوتے ہیں۔
مقدسہ بازا سے جریف کوڑ مواکر تا ہے مقدسہ نگاران ارباب فکر ونظر کواس دخت تک زمواکر تا ہے
جن کے افکارے سلتے جلتے مقدسہ نگار کے ہیرو کے خیالات ہوتے ہیں یا جن سے اس نے بقول
مخصے "مرقد کیا ہوا ہوتا ہے۔" چنا نچاان دنوں نظم ادر نثر کے جموفوں پر جومقدے کھے یا تکھوائے
جاتے ہیں ، ان کو قورے پر حاجائے تو معلوم ہوگا کہ فضائے شعرواوب ہی ایک و مواد ستارہ
بیری آب دتا ہے نے مودار ہواہے جس کے ایک مرے پر صاحب جموعہ ہی اور دوسرے پر مقدسٹگاد
ادر مشیب النی سازگار ہوئی تو اس ستارہ کی ؤم سے کراکر دوسرے تو ابت و سیار پاش پاش
ہوجا کی گے۔ بقول ایک اشتہار کے:

#### " پھرند كہنا ہميں خبرند ہوكى۔"

کھوتو میری عادت اور کھے دفت گزاری کا مشغلہ، نمی اشیشن پر ادھراُدھر جہاں
اشتہارات ضرور پر حتا ہوں مواایے اشیشنون کے اشتہارات کے جن کے بلیث فارم کے شیڈ
ش ایے کبوتر آباد ہوں جن کا خی جی عالم بالا کی عابر شکار کیا جانا ممنور ع ہے۔ بھے اُن اشتہارات
میں ایے کبوتر آباد ہوں جن کا خی جی عالم بالا کی عابر تختوں پر جہاں ہوتے ہیں۔ بیاشتہارات
باحوم تمن طرح کے بوتے ہیں۔ ایک ہوگم شدہ و تریز کے طاش کے دومرے کی کن چلے مفرود
کا در تیسرے پولیس کی سر پرتی ہی کسی دنگل کے رہ سے پہلے ہی بیدد کھیا ہوں کدان کے
اور تیسرے پولیس کی سر پرتی ہی کسی دنگل کے رہ سے پہلے ہی بیدد کھیا ہوں کدان کے
لیم انعامات کتنے کے مقرر ہیں اور یہ انعامات بھیٹل جا کمی تو ہیں اپنے کتے الشعوری مطالبات
پورے کرسکتا ہوں بعنی بھیے اپنے ذاتی استعال کے لیے کئنی وہ دھو تیاں اُس سی جی جن کی نمائش
کیڑے کی مشہور برعد ستانی کا رخانوں نے دنگ برگ کی دل کش ساری پوٹی تصادیر میں کی ہے جو
اشیشن کی دیوار پر جا بجانفس بوتی ہیں۔ سروانی دھوتی میں بھری و دفاقہ اشتباروں میں آپ تے
اشیشن کی دیوار پر جا بجانفس بوتی ہیں۔ سروانی دھوتی میں بھری و دفاقہ اشتباروں میں آپ تے

دوقوی نیکل گاؤدی مردول کی تصویری دیکھی ہول گا۔ ایک تو ساریوں سالہ ہے گئی کے تار اور دوسرے انھیں کے بھائی ایک سی گئی کے تئی ایک سروفرامال کے ساتھ ساتھ دو نمول ہیں اور دوسرے انھیں کے بھائی ایک سی گئی کے بال انتہائی انداز ابلی کے ساتھ اکروں بیٹے نظر آتے ہیں۔ انعامات کا مواز ندا ہے الاحور سے کرنے کے بعد عمل اس امکان پر فور کرتا ہوں کہ بیانعامات میرے بجائے کی دوسرے کو لیش تو بھے کئی جائی ہوگی اور کی کو نہیں تو اس میں بیرا کیا تھور ااس کے بعد دل میں بیات آتی ہے کہ شدہ عزیز اس چلے مفرور اور دنگل کے پہلوان میں ہے کس کے طالات یا طیہ جھے ہا گئی ہے کہ میں مطالعہ اور مشاہدہ در تو سی اس کا بوالی فار کئی ہوں کہ مطالعہ میں د مائے اور مشاہدہ میں دل پر مشرب کا دی تشرب کا دی تشرب کا دی تشرب کا دی تا تھے ہوئی ہوگی میں بولوراً مید دار شرکی نہیں ہوسکا اور بیا شتہار منز بیادہ معذور یوں کی بنام پر ایسا اشتہار دیں جو بھے پر میرے بہت سے بھائی بندول پر مساور تھوں کہ مساور تی کہ دوہ ایسا اشتہار دیں جو بھے پر میرے بہت سے بھائی بندول پر مساور تھا دی دور اور شرکی تھور ہے کہ دوہ ایسا اشتہار دیں جو بھے پر میرے بہت سے بھائی بندول کی مساور تھا کہ دور اور ایسا اشتہار دیں جو بھے پر میرے بہت سے بھائی بندول کی مساور تی خو بھے پر میرے بہت سے بھائی بندا اشتہاری ''بوٹے اور بھے مساور تی شرکی دیکھ ہیں در موصلہ بھی !

شی اے لیتھوکا کمال بھتا ہوں کہ اس کے ذریعہ اور صرف ای کے ذریعہ ہم متانی کے اور اور صرف ای کے ذریعہ ہم متانی پہلوانوں کی الی عدیم الشال تعییس ہم کونظر آ جاتی ہیں جن کے سرپر سینگ اور بازووں پر پر نگا دیا ہوں کہ سے مشرہ مزیزوں کے بعض اشتہازات اور تصویروں کو مطالعہ کرنے کے بعد ہیں جو آاس نتیجہ پر پہنچتا ہوں کہ بس ماندگان کو ان کی بازیافت کی زیادہ فکر نہیں ہے اور بغرش محال فکر ہے تو ہی نہیں وہ فلطی پر ہیں۔ گم شعرہ مزیزوں کی بھی تین اقسام ہیں، ہتے ، نو جوان اور پوڑھے۔ بچے ی کے بارے میں بچھے بچے نہیں کہنا ہے، نو جوان اور پوڑھے۔ بچے ی کے بارے میں بچھے بچے نہیں کہنا ہے، نو جوانوں کی میں تعریف کروں گا، یا جیسا کہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے ہیں ان کے امراز میں اپنی نو بھائی ای ایک محاورہ ہے ہیں ان کے امراز میں اپنی نو بھی یا آ ہے کی پگڑی آتار اوں گا بھر طیکہ کم سے کم میں نے کوئی ایک اشتہاری دوانہ استعمال کی ہوجی کا تعالی بالوں کے عدم یا وجود سے ہو۔ نو جوانی کھوئے جانے کا زبانہ ہا اور پولیس کی بھی باتی راس نیس آتی اور پولیس کی بھی ہے کہ وکھوئے جانے کا اعلان یا اشتہار ہے ہے عشل کی پاس بانی راس نیس آتی اور پولیس کی بھی ہو جو کہ وہ کے جانے کا زبانہ ہولیس کی بھی باتی راس نیس آتی اور پولیس کی بھی کے کو دیکھوئے جانے کا اعلان یا اشتہار ہے جے عشل کی پاس بانی راس نیس آتی اور پولیس کی بھی کے دورہ کی جانے کا اعلان یا اشتہار ہے جے عشل کی پاس بانی راس نیس آتی اور پولیس کی بھی کے دورہ کورے جانے کا اعلان یا اشتہار ہے جے عشل کی پاس بانی راس نیس آتی اور پولیس کی

<sup>1</sup> كافيك بالمست

حمرانی اور سرگردانی مبارک ہوتی ہے۔ بوڑھوں کے کھوئے جانے پرالیت بھے بخت احتراض ہے۔
ان کی علاق میں سرگردال ہونا ہے وقونی اور بدنداتی ہے۔ یہ کھوئے کب جاتے ہیں کدان کی
علاق کی جائے ، لیکن بعض نا گفتہ ہددجوہ کی بنا پر بھے بوڑھوں ہے ایک فیست خاص ہے اس لیے
عمی ان کو مشورہ و بنا جا ہوں کدان کے لیے دو بڑے خطرے ہیں ایک اشتہاری ادویات،
جمی میں جرت انگیز خضاب اور بال آگاؤ تیل بھی شائل ہیں اور دوسر سے اشتہاری ہویال۔ رہا ہے کہ
اشتہاری اوریات اور الل آگاؤ تیل بھی شائل ہیں اور دوسر سے اشتہاری ہویاں۔ رہا ہے کہ

بین بین بین بی جھے بیم صاحب کی گولیوں کے اشتہارے بڑی و کچی تھی۔ طفل کی جہال بہت ی رقبینیاں ختم ہو کیں وہاں بیم صاحب کی گولیوں کا اشتہار بھی بھے واغ دے گیا۔ اُس ذیانہ بی بھے اگریزی آئی نہتی اوراد دو الما کی اصلاح کی ترکی کی شروع بیس ہوئی تھی۔ بیم صاحب کے بیم المراح کی جراح کے برطرح سے پر جہاتو اقال قو نام کو برطرح سے پر جہاتو اقال قو المحمول سے اختما ف کیا کہ بیم اضح ن جا ایس لیے کہ کیا معلوم کی دن انجی کا فشانہ فلط المحمول سے اختما ف کیا کہ بیم اضح ن جا اور پڑر ہیں ۔ دوسرے یہ کی اشخین پر نام محم تصاویم میں اسلام کی دن انجی کا فشانہ فلط بیم المحمول کی دن انجی کا فشانہ فلط بیم المحمول کی دن انجی کا فشانہ فلط بیم کی دن انجی کی اسلام کی دن انجی کی افتا نہ فلط بیم کی دن انجی کی اسلام کی دورا پڑے اور دیٹر یوں پر چلنے کے بجائے پلیٹ فارم پر دورا پڑے ، دوسرے یہ کی انتہار کی کو دن کا اسلام کی بعد ہو گیا ہے میں کیا قباحت ہے کی مساحد کے مساحد کی دورا ہے کہ مروز کی دوا ہے۔

یں نے کہا مروڈ کی دوا؟ مروڈ کوفادی ٹی کہتے ہیں پچھ ۔ ٹیں نے کہا پچھی؟ اس کا معدد ہے ویچیون ٹیں نے کہا ویچیون؟ ویچیون سے پچم ۔ پر لے ہی پچم ما مب کی کولیاں۔ پرنہایت فاتماند، لیکن احدددانداندازے ہولے آخراس میں وقت کیا تھی؟ تم کیا پر معت تے؟

> یں نے کہا بھی محی قریب قریب بجی پڑھتا تھا۔ پولے آخریش محی توسنوں! پس نے کہا بھی تواس کو تقم پڑھتا تھا۔

بولے میر میں ہے بعض خوں میں ہوں بھی آیا ہے۔

مرصہ بواایک اردوجئتری میں، میں نے نوشیر دانی خضاب کا اشتہار پڑھا تھا۔ ایک بہت تک چوڑا چکا رعب دارچیرہ اور اس نے زیادہ چوڑی چکلی تھنی داڑھی، نصف سیاہ اور نصف بہید، جسے جغرافیہ کی کتاب میں زمین اور سورج کے مقامات بتا کر دن اور رات کا ظہر دکھایا جاتا ہے۔ میں نے اس کا مطلب یہ مجھا کرنوشیرواں کا دارو حدارتمام تر داڑھی پر تھا۔ البتہ بیہ بطے نہ کرسکا کرداڑھی کا حدارضف سیاہ اور فصف مہید پر تھا یا عدل پر!

لکھنؤ کے مب ہے آباد اور پُر رونق ہازار میں ایک دن ایک فض نظر آیا۔ لبی محمیٰ دارجی ہے اور کا ایک محض نظر آیا۔ لبی محمیٰ دارجی ہالکل سفید دونوں ہاتھوں سے ہاری باری نصف دارجی کودا کمیں باکل سفید دونوں ہاتھوں سے ہاری باری نصف دارجی کودا کمیں باکمی جنبش دیتا چا جاتا تھا اور کہتا ہے جاتا " پہلے ایک تھی اب ایک ہے ۔ "اورکوں اور بہ فکروں کا ایک بجوم ساتھ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا بھے کی تو ی جلے میں کوئی تھن کرنے دورلیشن پاس کیا بیار باہو۔

ہم کو بیہ تایا گیا ہے کہ ونیا میں ایک نیل کی جائے تو آخرت میں ستر تیکیوں کا قواب سے گا۔ بیتو میرافقیدہ ہے۔ اس کے ساتھ میرا تجربہ بیہ ہے کہ آخرت میں ایک گناہ کرنے سے دنیا میں ستر سے کئیں زیادہ عذاب آفیان پڑتے ہیں۔ یہ ایک بیتی بیٹرے لاشعور میں دہی ہوں گی کہ ایک ہار میں نے اسپنے زبانہ بیشعوری میں رقیمی چیکی کاغذ پر ایک اشتبار چھپا ہوا ، کھار بدایک گھڑی کو ایک اشتبار تھااس میں یہ بطارت دی گئی کھی کہ ایک گھڑی خری کا اشتبار تھااس میں یہ بطارت دی گئی کہ ایک گھڑی خری خرید نے پر بارہ نادر و کھنے بطور بدید بیش کے جا کی گئی ہے۔ بی کا کیا کال یا کنٹر دل ہوتا ہے۔ معلوم بین کن اور زبان جنگ میں شریفوں کے گھر میں ددیے ہے کا کیا کال یا کنٹر دل ہوتا ہے۔ معلوم بین کن

معیبتوں سے میں نے گھڑی کے دام اسمقے کیے اور اشتہار کو چھپائے رکھا کہ کہیں دوسرے اس سے نہ قائدہ اُٹھالیس اور میں ہے وقوف بن جائل۔

کوئ آئی، تخفیجی طے۔ایک ہے ایک بڑھ کر گھڑی کا کمال پر تھا کہ آپ پرکوئی وقت ہووہ سرف ایک ہی سیجے وقت بتاتی تھی۔ تھا نف کا بیدعالم تھا کہ ان کود کی کرمش اور برسات اس درجہ پر پہنچ می تھی جہاں پر اس طرح کی گھٹا چھا جاتی ہے ہو' کھٹی ہے ندیری ہے۔''استے میں بیٹیے ہے ایک ڈراؤنی آ واز آئی میہ چوری کہاں گی؟'' بیٹیجہ میں سرا بھٹلٹی پڑی۔ای دن سے اس ونیائے ڈنی کا قائل ہوگیا جہاں چوری کرنے اور لوئے جانے میں آخر این فیس کی جاتی۔

یں نے اشتہارات کا مطالد کائی کیا ہے۔ ہندستانی اشتہارات کا اور ہندستانی غیر ذمہ داری کا 
باہر کے اشتہارات کا بھی۔ ہندستانی اشتہار میں ہندستانی شاعری اور ہندستانی غیر ذمہ داری کا 
رنگ جھلکا ہے۔ ہار سے اشتہار دینے دالے اپنے مال کی خوبی پراتنا مجروسیس رکھتے بھٹا ہاری 
آپ کی سادہ لوگی ،او ہام پرتی اور مشاعرہ دوئی پر۔ والایت کے شتہرین نے کاروبار کی دنیا میں 
اپنے مال کی خوبی اور اپنی کاروباری امانت وویانت کا سکہ بھار کھا ہے آن کا مال اور ان کا اشتہار 
ودنوں مشتد ہم والایت کی اقوام کے بارے میں مکسن ہے ابھی رائے ندر کھتے ہوں، لیکن اس 
برنام ترین قوم کی مصنوعات کے بہترین ہونے کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں۔ میں مجھٹا ہوں کہ 
برنام ترین قوم کی مصنوعات کے بہترین ہونے کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں۔ میں مجھٹا ہوں کہ 
برنام ترین قوم کی مصنوعات کے بہترین ہونے کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں۔ میں مجھٹا ہوں کہ 
برنام ترین قوم کی مصنوعات کے بہترین ہونے کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں۔ میں جھٹا ہوں کہ 
برنام ترین قوم کی مصنوعات کے بہترین ہونے کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں۔ میں بھٹا ہوں کہ 
برنام ترین قوم کی مصنوعات کے بہترین ہوئے برنار کو ترین فریدار کو ایزار میں کا طاق تی ہم الیا 
برنام ترین قوم کی مصنوعات کے بہترین ہوئے کا اقرار کرنے پر بجور ہیں۔ میں بھٹا ہوں کر ایس کا افران کی جوابے فریدار کو ایزار کو این میں اور اپنی کی کھٹے ہیں اور اپنی کی کھٹے ہیں اور اپنی کی کھٹے ہیں اور 
مول کر لیزا ہوا ہتری کو بیدار کو این کے جوابے فریدار کو ایزار کو این کی ہوئے ہیں اور کی فریدار کو ایزار کو کرنا کی اور کی فریدار کو این کے جوابے فریدار کو ایزار کو کرنا کو کرنا کے دو اپنی کی ہوئی کرنے ہوں کہترین کی کھٹے ہیں اور کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کرنے کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا ک

ہم اشتہار دیتے ہیں تو ساراز در تھم پرویتے ہیں، وہ زور بھی جوائیان پردینا چاہیے تھا ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے سارے ملک کوکٹ سرنے یا بغلیں بجانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ بالفاظ دیگر کو یاسٹ عرہ کے لیے'' کلام بلاغت التیام'' کہ تصنیف فرمارہے ہیں۔

<sup>1</sup> أيس من ل جانا أسل الماب، وفركا عرامًا-

یہ باتی او بوکس اور سات کے اشتہارات سے متعلق جن میں بہت ی چوٹ گئیں،
بعض المی تھیں جن کا تذکر ہ زاکت یا خطرے سے خالی نیس ۔ اب میں آپ سے بوجیوں گاکیا
آپ نے بھی ان اشتہارات کا تصور بھی کیا ہے جوز مان ومکاں کے بے پایاں، بے بناہ، بے نام ونشان،
باہر د بے ہمدورا مالورا او وقا میں نظر آتے ہیں محسوس یا محسوب ہوتے ہیں جن می بھی ہم سب
باہر د بے ہمدورا مالورا او وقا میں نظر آتے ہیں محسوس یا محسوب ہوتے ہیں جن می بھی ہم سب
بھی ہوتے ہیں اور بھی بھی جمین جن میں برحقیر طقیم اور برحقیم ہی ، جے انسان نے دریافت کیا،
جس میں انسان محویا می اور جس میں انسان ہے برا مگلہ و فقاب ہوگ ۔

ہولناک جنگیں، سیاب، وہا کیں، تھا، حسد، فریب،ظلم، ہوں ایک طرف دوسری طرف عظیم الشان قربانیاں، برگزیدہ حوصلے، بے پایاں عمل،عمل وعقل،حسن وعشق کارفر ما نظر آتے ہیں۔ بیک کے اشتہارات، کس کی شہادتیں اور کس کی نشانیاں ہیں ہم ان کی کس طرح تعبیر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اور کس نتیجہ پر تکفیح ہیں؟

تاریخوں کے اوراق، فطرت کے مظاہر، مناوید کے آثار، سائنس کے انگشافات، عقل وحقا کدی کش بحش فن کی عظمتیں، لانب وانش نقع عبادت، اللہ کی کتاب، انسان کا حاشیہ، سیساراعالم ایک بے پایاں، گرال مایہ مشتقل اور مشتداشتہار ہے۔ کیوں؟ کس کا؟ کس لیے؟ بیآب بتا کمیں!

(مطيوع: نگار يكھنۇ،ئى1950)

# تبھی آپ نے سوچا ۔ آپ کتنا کے بولتے ہیں؟

کیا آپ نے بھی سوچا ہے کہ آپ کتا تھ ہوئے ہیں؟ یہ سوال ادباب دیڈ ہوئے جھے ۔

کیا ہے ۔ کاش بھی سوال میں ان سے کر سکتا ۔ یہ فواہ ش میر سے دل میں سرف آپ کے خیال سے

پیدا ہوئی ہے اس لیے کہ میں جات ہوں کہ ان کا جواب میر سے جواب سے کمیں زیادہ آپ ک

تفریح کا باعث ہوتا۔ اددد کے ایک مشہور افٹا پرداز نے ایک موقع پر تکھا ہے کہ ان کو حتی ہے

صرف اتنی دلچیں تھی کہ وہ قرق المین کے قابلوں کا حشر کو کھنا چاہتے تھے۔ میں مقبی کا قائل ہوں

مرف اتنی دلچیں تھی کہ وہ قرق المین کے قابلوں کا حشر کو کھنا چاہتے تھے۔ میں مقبی کا قائل ہوں

مرف اتنی دلچیں تھی کہ وہ قرق المین سے میں اس دنیا کا بھی کچوکم قائل تیں ہوں اس لیے کہ میں

اددار باب ریڈ یودونوں دنیا اپنا حشر میں دن دات و مکھا کرتے ہیں اخیراس بحث کو چھیڑے کہ اور داوں میں کون کتنا سوچنا ہے اور کتنا تھی بوت ہے۔ دولوں میں کون کتنا سوچنا ہے اور کتنا تھی بوت ہے۔

آئ كى سوال كاسدها جواب قريب كرى بولى بى سوچ كى كب خرددت ب اس طرح كا تكلف يااس متم كى عبادت قو جموت بولى بى كرنى با ق ب - قانون بى آياب كه آپ كى ايس سوال كا جواب دين برمجورتين كي جائعة جس سة ب كى جرم بى ماخوذ بوجائ كا الديشر بو - قانون سے ميرى دا قليت بالكل دا جي ى ب، يكن افوا باي مى سنة بى آياب كدا كر آپ فوج دارى كى مقدم بى ماخوذ بول قو اپنايان عدالت فوج دارى كى كى مقدم بى ماخوذ بول قوابنايان عدالت فوج دارى كى بجائے عدالت سیشن کے لیے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ممکن ہے بیاس لیے ہوکدآپ ذیادہ موج کر جواب دے سکیس۔ بی اس رعایت سے فائدہ اٹھا نائیس چاہتا۔ بی اپنا بیان ابھی اور سیک دوں گا۔ ای کی ایک نقل عقبیٰ کو چلی جائے گی بھے نیس معلوم ارباب ریڈ یوعقبی کے قائل ہیں یائیس۔ غالبًا عقبیٰ کوان سے دلچیں ضرورہوگی۔ آپ کو یاور ہے تو آپ ان کے بیانات وہیں پڑھ لیچے گا۔

آئ کا موال بجائے خودایک طرح کادلچپ الزام ہے، جین دیڈ یو عدالت فوق داری

خیر ہے۔ یہاں آپ تفتگو کرنے پر مجود ہیں۔ یعنی مواقع پر چپ دہنا ایک سانحة عظیم کی صورت

افتیاد کر لیتا ہے جی اس فطرے ہے خواتی کو خاص طور پر آگاہ کردینا چاہتا ہوں بالخشوص اگر

ان کی شادی کا مرطردر پیش ہو بعضوں کے ہاں پیطر بیٹ ہے کہ ایجاب تبول کے موقع پر مجودت

چپ دہ یاد پڑے تواہ اس کی رضامندی سمجھا جائے گا۔ جی اس طریقت کے بارے می بچھ نہیں کہ سکتا۔ تا البتہ جائے ہوں کہ ورشاع دی ہو رہنا یارد نے ہے بازر بنا دونوں نا محکنات سے

نیس کہ سکتا۔ تا البتہ جائے ہوں کہ مورث کا چپ دہنا یارد نے ہے باز رہنا دونوں نا محکنات سے

نیس کو حادث شرور ہیں جس کا قور شاید شادی می کردینے ہے کیا جاسکتا تھا۔ بہر حال آپ کو گر

کرنے کی شرودت نیس ۔ دیڈ یو پر نہ خاسوش رہنے دیا جاتا ہے ندرد پڑنے کی اجازت ہے ، ادریہ

پابندی مورثوں پر جی نہیں بھی پر بھی ہے۔

جولوگ ای جہان ہے رفضت ہو بچکے ہیں ان بھی ہے بعض کے بارے بھی رورہ کر بیٹے وائٹس بیدا ہوتی ہے کہ کاش بھی ان کی زندگی بھی ان سے ل سکتا۔ ان بھی ہے وہ بزرگ بے افقیار یاد آتے ہیں جواس دنیا بھی سب ہے پہلے جبوٹ ہولے ہوں گے فور تو بجھے کتا برائن در یافت کر کے دکھ دیا۔ جس سے کتے "برائے" من م کنی برآ یہ ہوئے یا ہوں گے معلوم نہیں در یافت کر کے دکھ دیا۔ جس سے کتے "برائے" معلوم نہیں کے دوسوج میں پڑ گئے۔ یہ بھی نہیں معلوم مرد نتے یا محد رسیدہ تھے یا قاقد ز دہ ادویہ ہیچے تھے یا ایمان آرٹ قبل افسان کے قائل میں جو بالے کے بعض نمونے ایے بھی نظر آئے ہیں جو سے یا انسان قبل آرٹ کے۔ اس لیے کہ بھے آرٹ کے بعض نمونے ایے بھی نظر آئے ہیں جو انسان کی قدر شاید افسان کے فتل در شاید افسان کے فتل در شاید افسان کے فتل وہ باتے ہیں جو جائے۔

پریدریافت کرتا بھی دلجی سے خال ندہوگا کہ ان کا طید کیارہاہوگا کیا پیشر تھا کس رہے
خطی کھاتے ہے ، جیتے جا گئے تھے۔ مبدگائی پاتے تھے یا پیرا کرتے تھے۔ شادی اور شاحری کے
بارے بھی ان کے مقائد یا اعمال کیا تھے۔ شادی برائے شاحری کرتے تھے یا شاحری برائے
شادی۔ پیشر معلوم کر لینے کے بعد حلیہ معلوم کر لینا آسمان ہوجا تا ہے۔ شائی پید برا اور لہا س میا
ہواتو لیڈر دادر پید خالی اور بال بڑھے ہوں آو شاحر لیڈر دفتہ کی خاطر جبوت پولائے ہشاحر فن کی
خاطر اور ہم آپ پید کی خاطر لیڈر لیڈر تی رہتا ہے۔ شاحر بھیک ما بھنے لگتا ہے اور ہم آپ
خاطر اور ہم آپ بید کی خاطر سے نے تو بقول شخصے بیڈ وہم نے کا مقام ہے، لیان آن تک کی کے
خاص خانے ہے جاتے ہیں۔ موجے تو بقول شخصے بیڈ وہم رنے کا مقام ہے، لیان آن تک کی ک
ایسے مواقع پر مو چنا ہوا معز خاب ہو ہو ہے گا تو مرنے پر کیے داخی ہوگا۔ بداور بات ہے کہ
لیمن اوگ موجے تی موجے شرح اب ش ہوجاتے ہیں اس سے اتا تو ہوجا تا ہے کہ یہ اوگ موجے کا
مرحلہ ای و نیا بھی طے کر لیتے ہیں۔ اب یہ آپ بتا کی کہ آخرت میں وہ کے اول موجے کا
جوٹ مکن ہے آپ مرے سے آخرت ہی کے قائل نہ ہوں پھر تو آپ کو ب موجے ہی جواب
مرحلہ ای و نیا بھی طے کر لیتے ہیں۔ اب یہ آپ بتا کی کہ آخرت میں وہ کے اور کے یہ
جوٹ مکن ہے آپ مرے سے آخرت ہی کے قائل نہ ہوں پھر تو آپ کو ب موجے ہی جواب
دینے میں تائل نہ موگا۔

جیسوس صدی میں دنیا کا دوس سے بڑی الزائی الزی گئی۔ ایکم ہم کے دریافت
ہوجانے سے اس کا بھی اظمینان ہوگیا کہ تیسری جگہ عظیم بھی یکھ دورٹیں۔ تیسری جگہ میں بھی
کوئی نہ کوئی ایک ایجاد ظہور میں آ جائے گی جس سے چوتی جگہ عظیم میں تیاجہ ابھی سے بہ سوچا جائے
کوئی ایسا اگر ہاتھ لگ جائے جس سے جگ فتم می نہ ہو پائے۔ چناچہ ابھی سے بہ سوچا جائے
لگ ہے کہ آئندہ جنگوں کوزیادہ بھینی بنانے کے لیے جلد سے جلاس کر کی جائے۔ سال کر ان اس کی کرا سے اور جس بیانہ پر ان کے ان ایسان کی جائے۔ کی اور جس بیانہ پر ان کے لیے
اگر دوہ بندی کے کیا سی اور کھا بھی گیا ہے کہ قوش اور کھوشی جس بے جگری سے اور جس بیانہ پر ان کی دوسرے کو ہلاک کرتی ہیں اس بے جگری اور ان بیان ہوگی کے آبادہ نہیں ہوتی جس شاہت
بولتی ہیں۔ گول میز کا نفونس میں چیئر سے میدان جگ ہوئے ہیں اور ادا کیوں ہوری کوشش
اس کی کرتے ہیں کہ دو جتنا کم بی ہوئی اس سے کیوں ذیادہ ہم آپ اسے بچ جمیس او ائی میں
"بی "س سے پہلے ہلاک ہوتا ہے سلے میں پرکشش کی جائی ہے کہ کوئیں پھر سے دور ندہ نہ دورات میں دورات دورات میں میکوشش کی جائی ہے کہ کوئیں پھر سے دور ندہ نہ میں ہوئی ہوئی ہیں۔ "بی "س سے پہلے ہلاک ہوتا ہے سلے میں پرکشش کی جائی ہے کہ کوئیں پھر سے دور ندہ نہ میں ہی کوشش کی جائی ہے کہ کوئیں پھر سے دور ندہ نہ دورات میں ہوئی ہیں۔ "بی "س سے پہلے ہلاک ہوتا ہے سلے میں پرکشش کی جائی ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہیں۔ "بی "س سے پہلے ہلاک ہوتا ہے سلے میں پرکشش کی جائی ہے کہ کوئیں پھر سے دور ندہ دورات کے میں کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ "بی "س سے پہلے ہلاک ہوتا ہے سلے میں پرکشش کی جائی کہ دورات کے میں کوئیں پھر سے دور ندہ دورات کے میں کوئیں کی سے دورات کی دورات کے دورات کی سے کہ دورات کی سے کہ دورات کی دورات کی دورات کی میں کوئی کے دورات کی دورات کوئی کی دورات کی دو

نیون نے زین پربیب گرتے دی کھارجی طاقت کا اکتراف کیا تھا وہ آپ کو سعلوم ہے

اس انکشراف نے فکر انسانی کی ترتی میں جو صد لیا اس کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے

مجمی اس پر فور کیا ہے کہ جس کسی نے جوٹ دریافت کیا ہوگا اس کا ہماری زندگی پر کتا بڑا

احسان ہے بعض دوا کی امراض کو دور فین کرتی ، حین ان کی شدت کو بہت کم کردیتی ہیں۔ یہ

دوا کی بڈات خود کو کی اچھی چر فیس ہوتی ۔ بھر بھی ان کا لعت ہوناستم ہے۔ بعض مواقع پر

جوٹ کا کا مجموث کا کا مجلی ہوتا ہے دہروں ہی نے فیس ہم اکثر اپنے آپ ہے بھی جوٹ یو لئے ہیں اس

طرح کا جموث بلنا جینا معز ہوسکتا ہے اتنا ہی مغیر بھی۔ اس کا تمام تر اتھار ہو لئے والے کی

خصیت پر ہے۔

طبیب سیدمالار معلم، احباب ادر اس این افی جگد پر مواقع کے لحاظ سے جوٹ بو لئے میں اور فعی پیچاتے ہیں ۔ بعض امر اش کا علاج ہی جوٹ سے کیا جاتا ہے آپ نے بھی بید بھی سوچا ہے کہ آپ کے دل میں اپنے بہترین احباب یا اعراکا کی دوسرے کے متعلق جو خیالات یاجذبات بھی بھی پیدا ہوجاتے ہیں اگر ان کا اظہار آپ جوں کا توں کردیں توکیسی قیامت برپا ہوجائے آپ نے وہ الطیفے تو سے ہوں کے جوالیے توگوں سے منسوب کیے جاتے ہیں جو با واز بلند موچے کے مرض میں جتا ہوتے ہیں۔

گرمعاف بیجیآپ کو پیشنا ہے کہ بل یا آپ دن بھر بھی کتنا جھوٹ بول اللہ ہیں،

ین چاہتے یہ بیل کہ ان کو ج سمجھا جائے۔ اچھا وہ دیکھتے میرے محلّہ کے مولوی صاحب پیلے

اُرہ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں ان کے صاحبزادے کا اور دوسرے میں ان کی بحری کا کان ہے۔

قریب کافی کر انھوں نے فر بایا۔ ''السلام علیم'' میں نے بڑے ادب اور ظومی ہے وقعۃ اللہ یم کاف کا منافہ سے ان کا جواب و یا۔ ''وعلیم السلام''۔ مزاح بھی پو چھا اور ان کے فت و بھر اور بحری کا دراوں کی فور نظر میرے باٹ کو دراوں کی فرون کا کھوند پی کر۔ ان کی بحری اور ان کے فور نظر میرے باٹ کو دن بولوں کو و مولوی صاحب نے اللہ کے نام پر چندہ اور قرض کے کر جھے ذیب بار کو دمولوی صاحب نے اللہ کے نام پر چندہ اور قرض لے کر جھے ذیب بار کرکھا ہے ، لیکن میں بھی کی کروں۔ میں ایکشن میں کھڑ ابہونا چا بتا ہوں مولوی کا فوش ہوگیا تو بھی میں نہ ہوگیا ہو بھی ہی نہ ہوگیا ہو گھی ہو میں اور کے گئیں زیر حصی پڑھا ہو گھیا ہو گھیا۔ اور میں بھی ہی بندہ بھر تی جو کھی اور کا کیا تھیں اور کی کھی کردہ عمل درد بھی جو کہا در میں بھی میں درد بھی جو ان بیرا کیا انجام ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا گئے ہیں کہ مولوی صاحب سے بھی کس درد بھی جو بھی بیا کہا ہو تھیں ہے۔ مولوی صاحب سے بھی کس درد بھی جو بھی بازی یا بھیل جو تیں ہیں۔ مولوی صاحب سے بھی کس درد بھی جو بھی بازی یا بھیل جو تیں ہیں۔ ان انہام ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا گئے ہیں کہ مولوی صاحب سے بھی کس درد بھی جو بھی بازی یا بھیل جو تیں ہو تی ہو ہو کہا ہو تھیں ہے۔ مولوی صاحب سے بھی کس درد بھی جو بھی بازی یا بھیل جو تیں ہو تی ہو تیں ہو تی ہو تیں ہو تھی ہو تیں ہو تھیں ہو تیں ہو

مولوی صاحب ابھی پورے طور پر دورٹیس ہوئے سے کرایک تقیرنی آئی جس کی گوہ خس ایک موکھا سائٹے ہے۔ بس نے یہ کہ کر کہ بیرے پاس پی ٹیس ہے اے ٹالا اور مزید اسرار پ جھڑک ویا حالاں کہ بیرا خیال ہے کہ کوئی شخص ایسائٹیس ہے جس سے کوئی بھکاری پچھ مانتے اور دسینے کے لیے اس کے پاس تملی کے کلمات تک نہ ہوں فقیر اور درماندہ سے لوگ ضرور جھوٹ پولنے جس سیداور بات ہے کوفقیر اور درماندہ بھی جھوٹ ہی بول رہے ہوں آپ تو جانے جس و نا بی لئے جس سیداور بات ہے کوفقیر اور درماندہ بھی جھوٹ ہی بول رہے ہوں آپ تو جانے جس و نا

میں اپنے مکان کے اغرا کی بڑے ضروری یادلیپ کام میں معروف ہوں اور چاہتا ہوں جلداز جلد اے انجام دے لوں۔ باہرے آواز آئی جے میں پیچان گیا اور آنے والے کا مطلب بھی بچھ کیا۔ آج کا بوراون ضائع ہو کیا تن بدن میں آگ لگ تی۔ پہلا خصہ کھروالوں ک أ تارا۔ شدیدسب زندہ ہوتے شدید فض اس دفت یہاں آ پڑتا۔ آنے دالے کی شان بھی پکھا ہے۔ سہل مقتع کلیات کیے جو گھر دانوں پر خود بھھ پر اور آنے والے بھی پر'' لاگو' ہوتے تھے۔ لاگو کا استعمال بھی صرف اس طرح کے سواتع پر گوارا کرسکتا ہوں۔ ہاتھ پاؤں گردن کو جھنگ اور مجھانے دانوں کو جھڑکتا کرآنے دالے کا خون پہلے لیانوں گا۔ بات اس کے بعد کردں گا۔ اب مکالس سنے:

(أدهر)" أواب بجالا تامول هنور"

(ادعرے جلدے جلد گا صاف کرتے ہوئے)" کورٹن موض بے بندہ پرور۔"

(دونول فل كرموجات ين)

" بحى اوتت ونيس آيا؟"

(خون کا گھونٹ آثارتے ہوئے" ٹابکار") داہ جناب، آگیں میں بیڈ نکلفات۔" منڈ نہ

" نيس ارتيل \_ بحص معلوم بيتم طنه دانول سے گيراتے ہو۔"

(دل جن" ناخوار") زبان سے "توبر، توبدیا آپ کیا فرمارے ہیں۔" بے فری علی "اب او محبرا کے بیسکتے ہیں کدمرجا کی ہے۔"

(أدهرے)" شكريد شكريد تم سے بھے كيشيد أميدرى تو بعى بات كوطول ويے سے كيافا كدہ!اس وقت موروع كى خرورت ب."

(ول میں المعون") زبان سے الرادری فیریت تو ہے۔ سورو بے کی الیک کوئی بات جیل۔"اس کے بعد دو کھنے تک راز و نیاز ہوتار ہاتھ میل کسی اور سوقع پر ہنے گا۔ سورو بے صاف لکل گئے۔

بات یہ بے کہ وقت کی کھادب برائے زندگی تم کا ہے اور بیرے مشاغل ادب لطیف جیے ہیں۔ اگر میر کی دن جھے پر چڑھ دوڑا تو بھے عدالت تک جانا اتنا ہی شاق ہوگا، جتنا اس کو جیل خانہ چلے جانے کا شوق ہے۔ معلوم نہیں ہیرک جھے کس آرؤی ننس کی زد پر لا کھڑا کرے۔ اس لیے مقتول ہونے کے باوجود مترحم شاہی کی درخواست کرتاد بتا ہوں۔

امتحان کا پر چدم کر کے طالب علم بال سے برآ مد ہوئے ۔ فرض کر لیجے آج کا پر چہ میر اتھا۔ لڑکوں کی ایک بڑک تعداد محیر کر کھڑک ہوگئی سوالات کے جوابات کی تقدیق جا ہے ہیں۔ الخنف الأكول في الخنف جواب دي إلى مي جواب ظاهر ب ايك بى بوكا - ان عمل سے جواب ظاهر ب ايك بى بوكا - ان عمل سے جرايك يك جا بيت كرے كا جرايك يك جا بيت كرے كا درايك يكن جا بيت كرے كا درايك يك جوابات ہو چھنے عمل ان طالب علموں كي خوف اور أميد كر جرود كا لحاظ دركھياور بير كالم الله يك

يبلاطالبطم: "السوال كاجواب يى دوكانا؟" (جواب للدي)

میں موض کرتا ہوں: " بھی جواب و بنا اکثر اتا اہم نہیں ہوتا بتنا محت اور مستعدی ہے استحان و بنا۔ بیں و کچور ہاتھاتم بڑے انہاک ہے جواب لکھ رہ تھے۔ حال عی بیں مع نیورسٹیز کیشن نے استحان کے موجود و طریقوں پر خت کا دھنی کی ہے اور بتایا

ب كراسخان طالب علم كى قابليت كالقبل معياريس موتا-"

دومراطالب علم: "من في تيمر بوال كايد جواب دياب فيك بنا؟" (جواب غلطاتفا) شراط كرتا مون: "اوركيون جناب آپ في دول نمبر محلي كفياب يائيس، اورآپ كوتو ياو موگا من في آپ كاشور بل ديكي كركتني تعريف كي تقى آن آپ كاير چه بهتون ب امچها مواموگار ش اس وقت تك يجو نه بنا در كا جب تك كه جواب ندو كي به كون بعض مرتبه جواب غلط موتاب، ليكن أميد دارك لكفت كا اعراز انتا دل نشيس، وتاب كفطى فيل معلوم موتى ."

تیراطالب علم: "فلال وال کاجواب میں نے بیددیا ہے۔" (یہ می نلط ہے) شی فرما تا ہوں: "جس جوابات کی کھونہ ہوچھو یعنی لاکے نلطالعت اشروع کرتے ہیں، لیکن فتم کرتے کرتے تھے بات لکھ جاتے ہیں کمی بالکل اس کے بریکس ہوتا ہے۔ اسکی حالت میں بہ دیشیت مجموعی ان کے نبر کھٹا بوجا دیے جائے ہیں۔"

چھاطالبطم: "جناب میں نے اس سوال کا جواب ردیا ہے ("آیک آواز")" بالکل فلط! فلال کتاب کی دو ہے۔"

یں: "دنیس بیات بول نیس بر کابول یس القاف نظار اس نظردید ہوتے یں آب نے جو کو تکھا ہوگا مکن ہددہ فیر متعلق ہو ۔ اللاند ہو۔" پانچ یں صاحب: "کوں صاحب فلاں سوال کا جواب یں نے یہ تکھاہے ۔ سی عا؟" (یہ جواب فلد ہے بھی چھوزیادہ چیز ہے) بقیدلاکوں نے تبقید لگایا۔ أمیدواد نے زیادہ یس مجرا کیا۔ یس نے اپنے آپ کو جلد ای سنجالا اور کہے لگا: "جناب

"جناب ہلی کے ساتھ یال رونا بھی ہے ش فلفل مینا۔" اُسیدوارے و مجھے آپ کے جوابات کے بارے میں کالی الحساب بھوٹیس کہ سکا۔ آج شام کوآپ میرے ہاں جائے چیجے۔ اس وقت سارے جوابات کی خور کرسکوں گا۔"

اب بحک بن جو کچے کہ سکا ہوں اس ہے آپ اندازہ لگا بھتے ہیں کہ بن کہاں تک موق ملا ہوں اور کتنا کے بول کہ کی سن کو سکا ہوں اور کتنا کے بول سکا ہوں، لیکن آپ بھی کیا کریں جب آپ خود بدچا ہے ہوں کہ کج سنی کو جوث جھیں اور جھوٹ میں تو کے جھیں۔ اس میں ند آپ کا تصور ہے ند کی یا جھوٹ کا۔ بیا کھی آرث، اُسلوب یا اعداز تم کی چیز ہے جس پر محقظور نی ہمارے آپ کے بدی ند تھی اور نہے۔ اس لیے خدا جا فظ!

(نشربيد 21 ماكة بر1950 مطوعة على والى سالناسد 1950)

# عهد حجر سے سائنس اور نکنالوجی کے عہدتک

"همد جرے مائنس اور تکنالوی کے عہدتک" کا مسئلاب" راداز کباست تا ہو ہا ۔
اتا نہیں رہا ہے، جتنا" من قوشدم قوئن شدی کا ہوتا جارہا ہے۔ اس لیے کہ دونوں عہد ایک
دوسرے سے است علاحدہ نہیں رہ گئے جیں، جتنا کہ خیال کیا جاتا ہے۔ عہد جاخر داختے طور کا
مائنس اور نکنالو تی کا عہد ہے۔ بالخصوص و عالی جگوں کے بعد سے بیاور ہات ہے کہ حرب جی
مشر آ سے بہت پہلے مائنس اور نکنالو تی کا عهد شروع ہوا، یکن اب صورت عال بیر ہے کہ شرق
کے نہ ب واطاق بشعر واوب اور معیشت و محاشرت پر مائنس نکنالو تی کا تقرف جس طاقت اور
تیزی سے بر ھر ہا ہے آئی سے خیال ہوتا ہے کہ وہ دن شاید دور نہ ہو، جب نہ بب واطاق اور
شعر واوب کو بھی الہام، و و تی یا وجدان کا نہیں بلکہ مائنس اور کٹنالو تی کا فیضان تر اور دیے گئیں۔
شعر واوب کو بھی الہام، و و تی یا وجدان کا نہیں بلکہ مائنس اور کٹنالو تی کا فیضان تر اور دیے گئیں۔
اس طور پر اختال فی جہد کا جو تصور آئے ہی گئی جب آ کے جل کر ہائنل بدل جائے ۔ بہر حال اس سے
انکار نہیں کیا جاسک کہ نہ جب، سحاشرت اور شعر واوب کا موجودہ تصور پہلے سے بہت بچھ بدلا
انکار نہیں کیا جاسک کہ نہ جب، سحاشرت اور شعر واوب کا موجودہ تصور پہلے سے بہت بچھ بدلا
انکار نہیں کیا جاسک کہ نہ جب، سحاشرت اور شعر واوب کا موجودہ تصور پہلے سے بہت بچھ بدلا
انکار نہیں کیا جاسک کہ نہ بد ب محاشرت اور شعر واوب کا موجودہ تصور پہلے سے بہت بچھ بدلا
انکار نہیں کیا جاسک کہ نہ بہت بھا ہو بہتی تعظیم سے بوا۔ دو مری بی تی خطیم کے بعد
تو موں اور حکومتوں کا تسفط فو بی طاقت اور بہتر جمہ تی تعظیم سے ہوا۔ دو مری بی الی اس اور مخوفت کی بیاتے اب مغر فی فیالات اور مغر فیت کی بیاتے اب مغر فی فیالات اور مغر فیت کی بیاتے اب مغر فی فیالات اور در کھنے تیں بیاتے اب مغر فی فیالات اور در تھونہ تیں بیاتے اب مغر فی فیالات اور در کھنے تیں بیاتے اب مغر بی کی مغرب کی ہی گرفت آئی

کے براوراست فوجی تسلط سے کہیں ذیادہ فوک اور دیے پا ہال لیے کدہ وجم برتھی بیذ ہن بہ ہے۔ اس کے علادہ مغرب نے سائنس اور کھنالوجی بیں اتنی زیادہ ترتی کر بی ہے اور زندگی کے تحفظ اور ترتی کے دسائل پراس صد تک قابض ہے کہا کثر پر مسوس ہونے لگتا ہے، جیسے مہدی نہیں تقذیر کے احتبار سے بھی ہم دولول ایک بی کشی بیں مواد ہوں۔

جس جہدش اس وقت ہم جی وہ سائنس نکنالو تی کی رکتوں سے الا مال ہے۔ برکت کا لفظ استعمال کرنے ہے آپ برگمان نہ ہوں۔ سائنس اور نکنالو تی بجائے خود گناہ نہیں ہے۔ گناہ ہمارا ہے کہ ہم سائنس اور نکنالو تی بجائے ہمارا ہے کہ ہم سائنس اور نکنالو تی کے کار ناموں کو انسان کے فیرو پر کت کا ذریعہ بنانے کی بجائے ہا کت اور فلا کت کا دسیا ہنا نے کی تحریم ہوں کی بنا پر بھی ہراس کے سب سے!

محفظو کا ایک پہلو یہ جی ہوسکتا ہے کہ فد ہب وافلات کا سائنس اور نکنالو تی سے کیا دولا اور شتہ ہے۔ فد ہب وافلات اور شعرواوب کا مرچشر دافلی ہے، سائنس اور نکنالو تی کا فار تی!

اور دشتہ ہے۔ فد ہب وافلات اور شعرواوب کا مرچشر دافلی ہے، سائنس اور نکنالو تی کا فار تی!

قد ہب اور افلات کے ذریعہ ہم فس کے نامبارک تھاضوں کو قابو میں رکھتے ہیں ، اور اس کوسید ہے اور ہتے برلاتے ہیں۔ سائنس اور نکنالو تی کی مدرسے ہم فطر ہے کی قوتوں کو اپنی چا کر کی میں اور ہتی دولوں کی دولے ہی اور فار تی قوتوں کا تو از ان وہ لیے ہیں اور اس کی زیادہ تھی میں کے جیسے انسان نے کھو یا ہو یا تیس بیاب ہیں۔ انسی دافلی اور خار جی قوتوں کا تو از ان وہ بہشت ہے جیسے انسان نے کھو یا ہو یا تیس بیاب ہیں۔ نامیس ہوست ہے جیسانسان نے کھو یا ہو یا تیس بایا ہو ہم نہیں ہے۔

غیب واخلاق کوسائنس اور نگنالوی ہے دور یا علا مدہ نیس رکھا جاسکا۔ دونوں کو ایک
دوسرے کا حلیف رکھتا جا ہے، حریف نہ بنانا جا ہے، اس لیے کہ دونوں کا ایک دوسرے سے
سازگارد بنا قرسمی فطرت ہے۔ انسان جب انسان ہوا اس کی ابتدائی ضرور تھی ایک طرف
غیب واخلاق بینی خوف و حرت دوسری جائب سائنس اور نگنالوی بینی زندگی کے شدا کھے
نیجنے اور اس کی فعتوں سے قاکم واُٹھانے کی تد ایپر سے بوری ہوتی رہیں۔ انسانی زندگی کا الدّ لین
عبد انکی دو فیر شعوری تصورات ہے ہائم تھا۔ اس می شک نیس کہ انسانی سعائر سے میں غیب کا
عبد انکی دو فیر شعوری تصورات ہے ہائم تھا۔ اس می شک نیس کہ انسانی سعائر سے میں غیب کا
عل دخل ذیادہ تو کی اور زیادہ دونوں تک رہا۔ یہاں تک کر آج بھی جب سائنس اور نگنالوی کا ظلبہ
عالم گیر ہے، غیب کی سیادت بلاک حد تک قائم ہے اور بیا نسان کے شرف و سعادت کی نشانی
ہے۔ تہذیب کی سیادت بلاک حد تک قائم ہے اور بیا نسان کے شرف و سعادت کی نشانی

ر کھنے کے لیے اُن کی طرح طرح سے پرسٹش کرتا تھا۔ آج اس کی نوعیت بدل چکی ہے۔ اب وہ اپنی خاطر نمیس بن نور کا انسان کی خاطر اُن طاقتوں ہے کام لیتا ہے اور اُن کو ٹھیک راستے پر دکھنے کی کوشش کرتا ہے جو انسان کی زائی ، اخلاتی اور روحانی صلاحیتوں کو آبھارتی اور لاس کے نامبادک میلا نات کو دیاتی ہیں۔

معلوم ایدا ہوتا ہے جیے ابتدا میں فطرت کے جر وقہر سے مغلوب ہوکر انسان نے فہر ہے مغلوب ہوکر انسان نے فہر ہب کا سنگ بنیاد رکھا ہو، لیکن بعد جی فیرب کے اجارہ داروں کے جر وقہر سے تھ آگر اُس نے علم وحکست کے دامن جی پناہ لی ہو۔ یوں بھی انسانی ذبن عرصہ تک قید وبند جی آئیں رکھا جاسکنا۔ چنا نچے انسان نے ناویدہ طاقتوں کا مہارا پکڑنے کے بجائے اپنی عشل، محنت اور حوصلا مندی کا مہارالیا اور سائنس اور کھنالوتی کے کرابات کی ابتدا ہوئی جورفتہ رفتہ ہمارے ذبن اور عمل پر چھا گئے۔ یہ فیض، یعنی اصلاح وین، رہنے سال کی بینی احیائے علوم کا تھا جن کی ابتدا یورپ میں ہوئی۔ یہ کی اسلاح اور حکست دو آئی کے فروغ پر ٹی تھیں۔ ان کے اثر ات جلا یا بدور دنیا کے گوٹے ہی گئیل گئے۔

علم دوائش کی ہے گابدو ہے کراں ترتی نے زعرگی کواس درجہ تحت کیراور کو ت دا سودگی

سے گزر بسر کوا تنا دخوار کردیا ہے کہ لوگوں کے لیے غرب داخلاق کے نقاضوں کی طرف توجہ کرنا

عائمکن ٹیس، ہے حدمشکل ہوگیا۔ یہ سائنس اور نگنالو تی کا جبر وقبر ہے، لیکن ایسے آٹا ونظر آنے گئے

جی کہ انسان اُن کی گرفت میں رہنے کے بجائے اُن کوا پی گرفت میں لے لے۔ دخواری بیہ ہے

کہ سائنس اور کھنالو تی جس تیزی ہے ترتی کرتی ہے، اُس سے بدر جہائست وفقار سے اور مدت

اللایام میں غرب واخلاق کا اثر عام طبائع پر ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ جس طرح

عوتی اپنی حربی طاخت اور سیاس افتدار کو متحکم رکھنا چاہتی جیں اُس طرح کسی نہ کسی تنظیم کے

ماتحت افراداورا قوام عالم کے خمیر کو بیوار اور فعال دکھنے کے لیے اہتمام کیا جائے۔

صورت مال برب كرسائنس اورتكنالوى كى ترتى برقوى اورتكى وقارى كانتيل مكول اورقوسول كى زعد كى كابيل كانتيل مكول اورقوسول كى زعد كى كابيل مدار براس عبد على سائنس اورتكنالوى كى ديد بوت زبروست

اورمبلک ترین تربدوسب سے طاقتور کومتوں کے قبضے ٹی ہیں، اور تمام کزور مکوں اورقو مول
کی عوت ، آسودگی اور خمیر وانتد ارکی بیروی کا مدار آخیں و نوں کے چشم وابرو کے اشاروں پر ہے
اور سیاچھانییں! سائنس اور کٹنالو ٹی نے انسان کو بے شارفعتیں دی ہیں ایک فعتیں جوآئے ہے پہلے
خواب و خیال ٹیں نہ تھیں۔ امراض، افلاس، جہالت اور طرح طرح کی دوسری مصینتیں بڑی
عد تک دور ہوگئی ہیں، لیکن سائنس اور تکنالو ٹی کی آرائش قم کاکل ہے ''اندیشہ بائے وردوراز''
بہت بڑھ گئے ہیں۔ سائنس نے بھی تو ہم پرتی کا قلع قمع کردیا تھا، آئے وہ خودا کی تو ہم بن گئے ہے۔
وہ مکوشی بیان کے سائنشٹ اور کئی تھیں جھوں نے ذری کا دل چرایا مہرو ماہ پرکندیں والیں یا
تیر سقام ہے گزر گئے ۔ جس وقت جا ہیں خدا کی اسٹی کوچشم زدن ٹیل خاک میں ملادیں۔

الیک مایوی یا براس اس کی دید نیس ایسے اور برے لوگوں نے انسان کوشروٹ سے

اب بحک اتن انجی اور بڑی یا توں ہے آ شاکیا ہے اور انسانیت کا خمیراس کی نباد بی اتنا سرایت

کر چکا ہے کہ دوا پی بی زندگی کے لیے نیس اُن الد اربعالیہ کے تحقظ و تروش بیس مجی کوئی دینے
اُن خاندر کھے گا۔ جویئے برواں، رشیوں، سعلمان اظالق، مصلمان سعاشر ہے اور اعلیٰ شاخروں اور

فن کا رواں نے اپنے اپنے طور پراس کو سجھائے سکھائے اور دلوں بیس اُتارد یے ہیں۔ اگر فحر کی

طاقتیں شرکی طاقتوں سے زیادہ معتبر دموثر نہ ہوتی تو دنیا بیس جیسے جیلئے آئے ان بیس انسان

عابوداوران ایس معدوم ہوجائی۔ سائنس اور کھا تو بی ہو یا تد ہب واخلاق اور شعرواد ب زعدگی کے

عابوداوران ایس معدوم ہوجائی۔ سائنس اور کھا تو بی ہو یا تد ہب واخلاق اور شعرواد ب زعدگی کے

بیرسارے مطفرات انسان کے لیے ہیں۔ اس لیے دو اُن کی حفاظت و احراام بیس بیش اپنی بیسر بین معابشی خرف کرتا رہے گا ، اور ہر قیت پر خرف کرے گا جیسا کہ بڑاروں برس سے

دیکھنے میں آرہا ہے۔ تد بی جوجو یا پر جہداور دو ہو بہ تھسہ ولیل کم نظری ہے۔

دیکھنے میں آرہا ہے۔ تد بی جوجو یا پر جہداور دو ہو بہ تھسہ ولیل کم نظری ہے۔

(يدروروز وآواز يولل 1950)

الطفرناندش جال كولى إت بحدث آلى لوك عرادت كرف قلت تقداى كربعد شعر كمن مك ابالان تكت ين برباس لي كدادى اي آب كود وكادي بغير في نيس سكا، يا بدحوكانة آپكود إجائ يا بكى دومركو، يا بده ادالى درجكاد حوكا بوجاب اعلى درجيكا فرض بغيراس كاندكى برفيس موتى اكونى دومرايم كودموكاد عق بم دامات إلى، كين فوداية آپ كودي تو فول موت ين متنايداد وكااية كودية ين اتناى زياده فول اوتين يحكىدوم عكود عديدا

اك كونس خودى محصدن دات جاب

ميمعره غالب اوران كى شراب كالتاتر جمان فيس جنتا مارا آپ كا،سبكا، ين يس كالا چور بحى

شال ہے۔ برخض کی برخواہش دنیا کی کوئی طاقت پوری نیس کرسکتی۔ جوشن جتنا پواامتی یا الاائق میں میں میں اس مرحکی نہ موگا تابى زياد دو داچى برخوابش كے پرداكرنے يرزورد كا، يكن دنياش كون ايسا بوكى ند سمى مدتك ياكى ندكى معامله ين احمق يا اللأن ند بورين و دونون بول-اس في اورت ادر يوى دونول عناه كرسكا مول إجرتموز ابب احق يانالاكن موسة النير: "كے باقت آشوب كى!"

سوال اتنابيوى كانيس بعنا كرفورت كارمرد، فورت عابتا ب، يوى ياتا ب، محى يوى جابتا ب عورت باتاب، اوريد دونول باتم ايك انقام بي جوسوسائ افراد سے يا فراد سوسائل سے لیتے ہیں فرداورسوسائل کاای آویزش وآمیزش سے زعد کی گاڑی معلوم داستے ے امعلوم مزل کو چلی جاری ہے۔ جھی چر فروں اور مجی

ناتد الربداب الماكر

ای فریدس کے

شابتدا ك فرب شانتها معلوم!

اتی در تک اس طرح کی باعی فنے کا کوئی محمل نیس بوسکا۔ جال فاد بھی فرے لكاف كارول وبال معرواوب كى فيركب تك كوئى مناع كا، اجماع جود يداس تصدكو-آب في ورت كي حليق إشان زول كالك لليفد إرواب توسى بوكي يعنى جب مردوجود ش مياتو محددت بعد تعلی کے بیٹی سے تک آگر پر ماے حضور میں عاضر موااورا پی زاروز بول زعدگی کا حال سنا کرفر مائش کی کراس کی تفریح وسکیس کا کوئی سامان پیدا کردیا جائے۔ براما کے پاس تخلیق کا کوئی سامان باتی نیس رو کمیا تها، اس لیے انھوں نے تمام موجود استدارشی وسادی سے تھوڑی تھوڑی چزیں اِ خاصیتیں اکٹھا کیں اور عورت کی تھیل کردی۔ شال کی ے ریک، کی سے روشی ، کیل سے گری ، کیل سے گواز ، کیل سے شوخی ، کیل سے تلقی ، کیل سے جوال بان ، کیل سے او چھا بان کی ہے واضع ، کی ہے تھڑ تھے ہیں ہے زی کیں سے تی کیں سے گرفت ، کیل سے كريز الجيل عداوي كين عيادل كى عضقت كى عدهادت المين عداركيل عضم اور ورت كاعل اوريرت دے كراس جيب وفريب مجوع كور كي روكر ويا-

مردأے پاکر بہت خوش موا، جین جلدی آک کر برما کے یاس پہنیا اور فریاد کی کہ خداونداے واپس لےلیاجائے۔اس نے اپنی جمک جمک اور یک یک سے زعد کی دو مجر کردی۔ يرهاف جورت كودايس فيلياء اورمرو وقوش بوكراوث آياء يكن جلدى زعرى يس خلاصوس كرف فكا 1 كمل عرودى عدف مركبال يك في + في الدياك عديد إعداب على (قال)

2 تختر: إتراكر جلنا مناز وانداز مادا، تجمر، فردب

اور برہا کے آستان پر حاضر ہوکر عرض کی خدایا عورت کو دائیں کردیا جائے بغیراس کے ذیرگی روکھی اور وہران ہے۔ برہمانے التجا تبول کی اور عورت کو حوالد کردیا دیکن ابھی زیادہ دن ندگز رے تھے کہ وہ چربر ہماکے حضور میں پہنچا اور گڑ گڑ انے لگا:

الهانديائ رفتن ندجائ اندن

ال معيبت كوتو واليس بى لياليا جائے - بم في تھے ہے آ سائش طلب كى تى تو في آ ذائش بى الله الله كالى تو تو آ ذائش بى الله الله كار دو يا - بير تو تھے ہے بى زيادہ خدمت كى طلب كار دو تى ہے - تيرى عمادت اوراس كى خدمت خاكم بدين انتاباراو رائيوں كا بار بم سے نيس أنتھ سكا ، بر دما في كبار " بھا گ جا كہ اب اے واليس تيس ليا جا ہے گا - بيكيا خاتى بعا كر كھا ہے كہ شاس كے ساتھ تم رہ كے تا ہوا شاس كے بغیر رہ كے تا ہوا شاس كے بغیر رہ كے تا ہوا شاس كے بغیر رہ كے تا ہوا "اس كے بعد كى ايك شعيف كى روايت بيد ہے كہ چلتے عمود في كہا۔ " خداور، جو تيرى مرضى مور يين دمادى حالي فيار ركا ہى فيار ركا ہى تا تھے ہى اس پر بردما سوچ ش بن كے ، فظر ركھا ہم تير ے بغیر يا تير سے ساتھ بھى تو نہيں رہ كاس كے بعد بھر بھى شركے كے ، فظر ركھا ہم تير ہے بغیر يا تير سے ساتھ بھى تو نہيں رہ كاس كے بعد بھر بھى شركے ا

شوہراور بوی کے تعلقات کوائی الطیف کی روشی میں پر کھتے رہنے ہے" بہتوں کا بھا ہوگا" بشرطیک اشتہاری دوااوراشتہاری بوی دونوں سے بیجتے رہیں!

ایک دومری روایت ہے کہ مورت مردی پہلی کی بڑی ہے پیدا کی گی اور مورت ہی ایک مرد کو اخوات ہی مرد کو اخوات ہی مرد کو اخوات ہے مرد کو اخوات کے اور گیا اس دنیا تیں الائی ۔ یہ بھی ہتایا جا تا ہے کہ شیطان نے مورت کے در ایو مرد کی پاواٹس عمی مرد ، مورت اور شیطان تیوں آ سان ہے ذعین پر چھیک دیے گئے۔ یہ ردوایت سمجے جو یا نہیں عمی گیہوں کھانے کھلانے عمی بوی احتیاط برستے لگا ہوں ، بالخصوص بدروایت سمجے جو یا نہیں عمی گیہوں آنے لگا ہے!

عی روایات کا برااحز ام کُتا ہوں۔ اکثر خدا کے خوف ہے بھی بھی مولو ہوں کے قرف ہے بھی بھی مولو ہوں کے قرب میں بیات کی مولو ہوں کے قرب میں بیات بیرے دل عمل بیدوسر بھی گزرا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان کو عودت نے وجوکا دیا ہو۔ یہ بات بیرے دل عمل شیطان نے بقیماً کی ووجودت کے دھوکا دینے پر چ لیس عمل ریٹ کھوائے یا اردو کے سنتے بازاری اخبارات عمل وہ عودت کے دھوکا دینے پر چ لیس عمل ریٹ کھوائے یا اردو کے سنتے بازاری اخبارات عمل

مضمون تکھنے گئے۔ یہ بات برے دل پی اس لیے آئی کہ براول چاہتا ہے کہ ایسا ہوتا تو برا
اچھا ہوتا۔ پی اس کی کوئی دلیل نہیں دے سکنا۔ دلیل کی کوئی اسی ضرورت بھی نہیں۔ تی جا بنا خود
کیا کم دلیل ہے۔ پی حورت کا تو بیٹینا دوست ہوں اور شیطان کا بھی خواہ تو اہ دخم نہیں بول
اس لیے کہ ان دونوں کے بغیر زندگی، بھول ایک بزرگ کے جواگریزی کے دوئی چارالفاظ ہے
واقف، لیمن براگریزی داں پر بھاری ہیں۔ "شووار" (پُر رونق) نہیں رہے۔ اُجھی دوست کا
قصہ ہے۔ کی خاتون کود کھا کے تھے۔ بولے" رشید صاحب آپ نے ۔۔۔۔۔ کود بکھا ہے۔ "میں نے
تھے۔ ہو کے" رشید صاحب آپ نے اواللہ فضب کی ایمل فیشن ہے!" بی نے دائر اور کیا کہ " میں نے یہ بی خیاب کی اسی کی ایمل فیشن ہے!" بی نے دائر اور کیا کہ " میں نے یہ بی کے
تیسی دیکھی تھی " میں نے دوست کی احتاج کرنے میں اکثر دھوکا کھایا ہے، لیمن دشن کا استخاب
کرنے میں فلطی نہیں کی۔ اس لیے کہ اس کی اب بک فورت نہیں آئی۔ سوسائن کے ماقص ہونے کی
ایک دلیل یہ بی ہے کہا چھے دخمن نایا ہے ہوں!

میں مورت کو مزیز رکھتا ہوں۔ شاید ای لیے یویاں بھے بالکل مزیز نہیں رکھتیں۔
مورت کو مزیز درکھنے تا کی بنا پر میں جاہتا ہوں کہ شیطان کو دھوکا دینے کا سہرا آئی کے سررہ۔
دھوکا دینا بجائے خود کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن عورت کا شیطان کو یا اس خاکسار کو دھوکا دینا
یو بول کو پہند ہو یا ضہوں مجھے تو پہند ہے۔ ممکن ہے اس کا ایک سب یہ بھی ہوکہ بھے میں شیطان
موجود ہے البت میں مورتوں کو یہ مضورہ ضدوں گا کہ وہ دھوکا دینے کی کوشش کریں۔ اس لیے کدا کشر
ہوتا یہ ہے کہ وہ موکا دینے میں یا تمی کھا یقینا جاتی ہیں ،اور ترتی پہندوں کو احتدواسطے ہے تا نے تھیں
کہر جواب دہ تی کرنی یزتی ہے۔

یوی طے قوالی بایوی فی قوالی بایوی نہ طے قو کیمی! سوالات کا سلسہ ہیو ہول کا انسام نہیں۔ ان میں ایک ارمان ہے، دوسری شامت اور تیسری ابخیرشا سلامت! میری بجھ میں نہیں آتا کہ ان تیوں میں کون کی بات ایک ہے، جس پر بچھے گفتگو کرنی ہے۔ گفتگو قو بہر حال کرنی ہے۔ اس لیے اور کہ جب کوئی بات بچھ میں نہ آتے تو اس وقت بات کرنا اور کیے جانا ضروری ہوجا تا ہے، بالحضوص جب یو ہوں ہے متعلق بات کرنی ہو۔ اس لیے کہ میں نہ کروں گا تو فر شخ خود یویاں بات کرنے پر اُئر آتی ہیں تو فرشخ خود یویاں بات کرنے پر اُئر آتی ہیں تو فرشخ

د نیاے اُٹھا لیے جاتے ہیں ، اور کوئی دوسرا ہو بول سے حفاق مختلو کرے تو فرشتے خود بخو دادھراُدھر ہوجاتے ہیں۔ فرشتہ خصلت شو ہر بھی!

آج کے موضوع مینی یوی کی ، تو اسک پر گفتگو کرنے کا وعدہ بھوے ایک خاتون نے

الیا تھا۔ خوا تین ہے جو وعدہ کیا جائے اُس کا نہ پورا کرنا میرے زویک کوئی ایسا گناہ ہی نہیں

الی لیے کہ خاتون کا قانون ہے کوئی سروکارنیس ہوتا ، اور جہاں قانون نیس وہاں گناہ نیس ، جس کی

بعض مضروں نے یہ بھی تبییر کی ہے کہ جہاں خاتون نیس وہاں گناہ نیس یا جہاں گناہ نیس وہاں ہوگھ

بھی نیس ! میرا تو یہاں تک خیال ہے کہ اگر اس بارے میں کوئی قانون ہو بھی تو وہ سب بھھ

کرسکتا ہے سرائیس وے سکتا۔ اس لیے کہ اگر اس بارے می کوئی جرم اسپے تحقیق یا بخت اشتعال یا

سرائیسکی اور ما بوی می سرز وجو جائے تو عدالے بلزم کو ہائکل بری نیس کردی تو سرائیس یقینا بہت

ہم تحقیق کردی تی ہے۔خوا تمن ہے وعدہ کر لینا بھی پکھائی طرح کی بات ہے ا

لیکن جھے معلوم نہ تھا کہ ریڈ بھا کا کھر خوا تین کے معاملہ میں اتا ہخت گیرہوگا کہ بھے

گرفآد کر کے آپ کے سامنے بیش کردے گا۔ ریڈ بھا کہنا یہ ہے کہ تفاعت خود اعتیاری وغیرہ

برق ، لیکن حافت کو کس طرح نظرا نداز کیا جاسکتا ہے حافت کا پوائٹ ایسا ہے، جے میں نے

نہایت فخر کے ساتھ شکیم کرلیا۔ اس لیے کہ حافت کرنا میں اپنا پیدائش حق بھتا ہوں ، اور اے

کی قیت پر کی کے حوالہ کرنا نیس جا بتا۔ بالخصوص جہاں موردوں کا چے ہو، یا پولیس کے بچا دکھری جہاں موردوں کا چے ہو، یا پولیس کے بچا دکھری ہوا۔

کردی ہو!

یں نے ابھی ابھی منایا تھا کہ جب بات بچھ یں نہ آئے قربات کرنا بہت ضروری

ہوتا ہے، اس کا برا فا کہ و بیہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی بچھ یں بات ٹیس آپائی۔ بہ بچھ بات کرنا اور

ہنے ہے تی جانا برا فن ہے، اور پنج جانا، لیس بات تنائے جانا بھی کوئی معمولی پیز ٹیس ہے۔ اس

کوئی "روایت" کے نام ہے موسوم کرتا ہے اور کوئی" تجرب" ہے، لیس ریڈ ہے پر گفتگو کرنے میں

ایک بری آسانی یہ ہے کہ آپ کوکوئی بیٹ ٹیس سکتا، اور سننے والوں کا حافظ اتنا قوی ٹیس ہوتا کہ

جب آپ برآ مد ہوں تو ان کویا درہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہے تھے خود میرا حال یہ

ہے کہ جب سے میرا حافظ کرور ہوا ہے، میں نے جموٹ بولنا ترک کردیا ہے۔ بداور بات ہے کہ

آپ میرے یج کو بھی جھوٹ بھے کر ہنتے ہوں اور میرے جھوٹ کو یج بھے کر خوا تین بھے دعا کی و تی ہوں اور آپ دونوں کو دکھے کر بچے تالیاں بجائے ہوں!

عام طور پر بین یا آپ (آپ کم بین زیاده) بیوی بین دوخو بیان طاش کرتے ہیں، جو جھے بین آپ میں دور دور تبین ہوتیں۔ ''بیوی فی تو ایک'' بینی جوان، خوب صورت، تکدرست، دولت مند، مجھددار، نیک بیکھی پڑھی اور ۔۔۔۔۔۔ لا وارث، لا وارث اس لیے کداس کا کوئی وارث ہوا تو ووالی ستار عے بہا کومیر سے آپ کے میر دکیوں کردے گا!

دنیا ش الکی یویاں ہوتی کہاں ہیں، جمکن ہے قغبرا ہے ہوتے ہوں۔ شاہدا ک اوجہ سے

اور توں کو یو غیری نیس دی گئی، لیکن پی آپ کی خاطر نہ سی بھش یو بیس کی خاطر بیمان گلیا جائے کہ

ان خو یوں کی یویاں ہوتی ہیں تو پھر اس میں کوئی شک نیس کرائی یویاں میری یا آپ کی نیس

ہوتی ، دومروں کی ہوتی ہوں گی اس لیے کرا کم و یکھا ہے کیے کرزی یویاں تو ہا دے آپ کے

حصر شربا تی ہیں، ادران کی خو بیاں دومروں کے حصر ش عرادے میری حور یری آپ کی ا

یوی کی ان خویوں سے جو بھی ابھی محط آیا ہوں اگر شو ہرکو فا کدہ بھی جائے تو بھرا آپ کا کیا چارہ، لیکن ان ساری خوبوں کے یا دجود یقین سے نہیں کہا جاسکا کرمیاں بیوی کے تعلقات مجمد دجوہ فحریت کے ہوں گے۔ یکھا تو یہاں تک کیا ہے کہ معقول مرداور معقول محودت اختصمیال بیوی شدی سکے اور ناسعقول مرداور ناسعقول مورت اجھے میاں بیوی ٹابت ہوئے۔

شوہراور یوی کا خون کارشہ نیس ہوتا، قانون اور اخلاق کا ہوتا ہے، ہے بائے قوب
کی اور نسائے تو کہ بھی نہیں ایکن خون کارشہ بائے یا نسائے اپناریک دکھا کر دیتا ہے۔ اس لیے
میروری نہیں کہ کوئی شوہراور یوی ہوجائے ہے دونوں کے تعلقات پائیداراور خوش گوار ہوں۔
خواہ پیشو ہراور یوی فز لیات سے برآ کہ ہوئے ہول خواہ بہ قانے نظموں سے، خواہ چور بازار سے،
پھر ہم جی الیوں کی بھی کی نہیں جو بان خو یوں کی جورت کو یوی بنا کرا نمی خو یوں کو کہیں اور تلاش
کرتے بھرتے ہیں۔ ایسے لوگ تمام عرباتو شعر پڑھتے رہے ہیں، یاچورا ہے بے جے ہیں۔
بات وراصل یہ ہے کہ مروجورت، شو ہر یوی بنے کے بعد بے فقاب ہوتے ہیں، پہلے قیس، اور
فقاب کا بے چکر کو کی معمولی چکر نہیں ہے۔ خالب نے جو بیکہا ہے:

### مندند کھلنے پر ہے وہ عالم کردیکھا ہی نہیں ڈلف سے بڑھ کرفتاب اُس اُٹوخ کے مند پر کھا

شاعرى مى اومكن ب،شادى مى نيس!

بیہ جو بتایا جاتا ہے کہ اس مرس اس مرکی بیوی موزوں یا مغیرہ وتی ہے، اورا سیمر میں

اس مرک ، یا شو ہر کے لیے بیوی جوانی ش می کھ اور ہوتی ہے اور بڑھاپ ش کھا اور ہمکن ہے

گی ہو، لین بعض دواؤں کی بائٹ بیویاں کی درجہ ش گرم ہوتی ہوں، اور کی ش مردیا کی درجہ ش

تر ہوتی ہوں اور کسی ش محتک ، یا جن ش بیعن پہلوں کے خواص ہوں، یعنی کم کھائے تو تا بیش اور

زیادہ کھائے تو تبض کشایا شلتین ، یا مسیح کھائے تو مونا، سہ پہر ش چاندی اور دات ش سیس۔

بر حال کچھ بی ہو ہوں کا بیا ' پرچا تر کیب استعال' معلوم نیں ، اور معلوم ہی ہوتو ش اس پر محتقور نیس ، اور معلوم ہی ہوتو ش اس پر محتقونیس کرنا چاہتا۔ اس لیے کہ آپ سب جائے ہیں کہ جب مقدمہ ذیر ساعت ہوتو اس پر اسے زنی کرنا تو ہیں عدالت کا موجب ہوتا ہے ، جو خطرہ سے خال تیں۔

جنی جذبات بوے قو اور فطرناک ہوتے ہیں۔ ای لے ان ہوا وہ کے لیے

ال کے بال شادی کے قوائین بوے خت رکھے گئے ہیں۔ چنا نچہ آپ دیکھیں گے کہ جو ذہب بعثنا قد بج ہے

ال کے بال شادی کے قوائین است می خت رکھے گئے ہیں، اور جو ذہب یا سلک جننا جدید ہے

ال کے بال سے پابند یال آئی ہی آسان ہیں۔ ذمانہ کی ترقی کے ساتھ شادی کے قوائین کی خت گیری

اس کے بال سے پابند یال آئی ہی آسان ہیں۔ ذمانہ کی ترقی کے ساتھ شادی کے قوائین کی خت گیری

کم بوتی گئی، بہال جک کراب سے اصول مانا جار ہا ہے کہ آدی کے اس جذب کی دوک تھام سے

نقصال زیادہ اور قائدہ کم ہے۔ سائنس کی تحقیقات فطری قوائین کی تاجہ جلاقی ہے اور اس کی لوجیت

مائنس ہے۔ سے تحقیقات افسان کا بہت بواکارنا سے، لین جس طرح لوائیس نظرت پر قابو پائے

مائنس کے قاعد سے قانون چنا نچ بھر اخیال سے ہی آدی کے جی جوائی جذب پر سے پابندیال بٹالیا

کاردک قوام کے لیے ذہب واخلاق نے قاعدے مشبط کے جی جوائی جذب پر سے پابندیال بٹالیا

مائنس کے قاعد سے قانون چنا نچ بھر اخیال سے ہے کہ آدی کے جوائی جذب پر سے پابندیال بٹالیا

اوردکھنا ہر حال جی دوال وی تنظر نظر نیس ہے۔ شادی کے قون اور شہوت کے قانون علی قرق کرنا

یہاں اس بحث کی تفصیل میں بڑنے کا شہوقع ہے نظرودت، لیکن اتنا مجھ لیما جا ہے کہ کسی نر ائی کو فطرت کا تقاضا قرار دے کر دور عایت ہے کام لیما اُن جملا توں کے تن ش معزہ جوانسا نیت کا تقاضا بانی کی جیں۔ آج کل بی بور ہاہے، یعنی فطرت کے نقاضوں کو انسانیت کے تقاضوں پر ترجے دی جارہی ہے۔ دنیا کو آج جن بولنا کیوں کا سامنا ہے، اس کا بجید یک ہے۔

واقعہ یہ کہ اپنی خلقت کے اعتبارے مورت ماں بنا چاہتی ہے، لیکن مرداً ہے بیسوا
ویکنا چاہتا ہے۔ اس فطری المیہ کو بلکا کرنے کے لیے قانون اور اخلاق نے شادی کا ادارہ قائم کیا
مجر بھی مردا چی شرافت کا اتنا قائل بیس ہے بعنا مورت کے شاب کا سارا جھڑا اتنا اورای کا ہے۔
اس پر چاہے پُر انی چال کے شعرا غول تکھیں یا نتی چال کے شعرا ہے نقط تصنیف فرما کی یا ہے
فاکساور یہ یو پر گفتگو کرے بات جہال کی تہاں دہتی ہے۔

بیوی ش طرح طرح کی خربیاں تلاش کرنے والوں کی اکثریا تو نیت میں فقور ہوتا ہے یا عظل میں ایسی بیٹی یا تو دہ بیر جا ہے ہیں کہ بیوی اتن ہے دوقوف ہو کہ وہ الن پر مر سااور بیر کی اور پر مرب اور بیر کی اور پر مرب با ہیں کہ بیوی کی خوبیوں کا معرف ہی ہیں ہے کہ وہ شو ہر کی بدجانی پر پر دہ ڈ التی رہے۔

بیوی کا حسن و شباب شو ہر کی ہوں تا کی ہے کہیں زیادہ کم عمر ہوتا ہے۔ ایسے شو ہروں کو بدا طیفہ تو معلوم ہی اور کجو بہ معلوم ہی اور کجو بہ معلوم ہی اور کجو بہ سے معلوم ہوتی ہے ، اور کجو بہ کے عیب منکور ہے کا کہ اپنی اولا داور دوسرے کی بیوی ہمیشہ زیادہ خوب صورت معلوم ہوتی ہے ، اور کجو ب

آخر میں آئی بات اور کہنا چاہتا ہوں کرنہ بانداور زیرگی کے طور طریقوں کے بدلنے ہے۔
شوہراور بڑی کے وہ آ واب بھی بدل کئے جو پُرائے زیائے ہے چلے آ رہے تھے۔ مشینی دور میں
ماور الکی باتوں کا بہت کم لحاظ رکھا جاتا ہے۔ مورت یا بڑی کے مسئلہ کو مادرائیت ہے جدا کر کے دیکنا
کچھا چھے آ ٹارنبیں ،اس شینی دور میں مورت گھائے میں ہے۔ بہرے نزویک مورت کا چھوئے
ہے جوٹا فقصال بھی مرد کے بڑے ہے بڑے تقصان ہے زیادہ الم ناک ہوتا ہے۔ مورت کا بہرا
تصور بچھا کی طرح کا ہے، مورت بہراتھ تورچا ہے جیسار کھتی ہو۔

(نشرية: 1951 مطبوء: ترتى بنگور (سال ناسه) 52-1951)

# کوئی سمجھے تو کیا سمجھے ۔۔ مسکرانے سے

ایک شے مولوی صاحب، ایک تھا یکہ بان، اور ایک تھا محکہ، اور بیسب یوں کہ ایک تھا میں! بہت ونوں کی بات ہے جب میں یہ محتا تھا کہ سارے جہاں کا مجید بھاؤ اُس کی لمبائل چوڑ اِلَی ، اُورِجُ رَجُ کِی کِھے اور شرقی میرے مولوی صاحب تھے، میر محکہ تھا، اور پکی یکہ بان کا وہ محوڑ اجو برمیج مُنے کر کمیں چلا جاتا تھا اور برشام تھکا ہارا والیں آجاتا۔

میں اردو میں مھوڑے سے قریب رہنا جاہتا۔ افسوس ہویا تجب بہر حال ''کیوں یا کیوں کردور اور کیوں یا کیوں کر قریب'' کے چکر میں جب سے اب تک اس طرح پھنسا ہوں کہ نگلنے کی کوئی اُسید ندری ، اور کون ہے جو اس طرح پھنسا ہوائیس ہے۔

اکے دن یکہ بان کہیں جانے کے لیے تیارتھا استے یں، یں پہنی گیا۔ اس نے بغیر کی باقل یا تکلف کے بھے یک پر ماتھ بھالیا پھر بہت ہی سواریاں بھا کیں اور غازی میاں کے سلے میں جا پہنچا۔ گوڑے کو اس نے ایک دوخت کے نیچ کھول دیا ادر میری اُنگی پکڑ کر میلے بھی داخل ہو گیا۔ ایک طرف ہے بھوٹورٹی آری تھیں۔ ایک ٹورٹ کی آگھ یکہ بان پر پڑگئی پھر معلوم نہیں مورت نے سرکراکرگالی دی یا گالی دے کرمسکرائی۔ میرے دوست یکہ بان نے لیک کرایک شعر پر حاجم عالیا زعدگی شرب سے پہلے میرے کان میں پڑا۔ شعریتھا:

= 1 11 1 1 5 VE

ال مرى جال يعرأى انداز ے

شعری خوبی و یکھے کہ سموج میرے ذہان میں آتر کیا اور میری برنسیبی ملاحظہ ہوکہ گھر تو کچنے تہنے ا مرف ایک معرف یا درہ گیا۔ جے آج کل کے فقار کہیں گے کہ ایک معرف الشعور میں گم ہوگیا اور دوسرانیم شعور میں آلجھ کررہ گیا۔ دوسرے دن کخب میں جا مغر ہوکرا پی جگہ پر چیڑہ گیا۔ میرے قریب کے ایک اُٹر کے کو مولوی صاحب ڈیٹ رہے تھے کہ دفعا تڑات ہے ایک آ داز آئی۔ مولوی صاحب نے لاکے کو زور کا آتا نجا رسمہ کیا تھا۔ میں قریب می تھا چوک پڑا۔ موسوف میری طرف جھک پڑے اور گرج کر ہوئے کا کوں بو تو کیا جھک مارہ ہا ہے۔ "معلوم نیس میرے کس الشعور یا نیم شعور سے میر جستہ آ داز آئی۔ " ہاں میری جاں چراسی انداز سے۔" اس کے بعد کی ہوا اور مولوی صاحب نے کس کس انداز ہے جھے مارڈا لئے کی کوشش کی اس کا انداز ہیان کے بغیر بھی اچھی طرح ہے کیا جاسکا ہے۔

فلابرے کر بہال حرافے سے بھنا جائے کہ میلے میں حرافے سے یکہ بان شعر پڑھنے لگنا ہے اور کتب میں شعر پڑھنے سے مصوم بد جانا ہے چروی ہوا جیسا کہ بمیشہ سے ہونا آیا ہے کہ میں یکہ بان کی محرکو پنجا۔ مولوی صاحب آخرت کو پڑھے گئے اور اب دیڈ ہے سے بہات آب تک پینی بنی به اوراندی بهتر جانا ب کدکبال کبال اور پینی گیدشاید کی شام تک پینید. ایک نے تواسے بیبال تک پیپلے سے پہنیار کھا ہے۔ شٹا:

ذ کر جب چیز گیا قیامت کا سند

بات بَغْي رَى جِوالْ مَك إ (فالْ بدايولْ)

مسترانے ہے کوئی کیا سجھاور کیانہ سجھے میں کیا تنا اول کد کیا سجھے۔ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ اکثر سترانے والاخو دبھی جیس بجستا کہ وہ کیوں سترایا۔غالب کو بھی بھی دقت پیش آئی تھی۔ چنا نچہ انھوں نے شعر کہ کہ کر اپنی اُ مجھن دور کرلی میمن ہماری آپ کی اُمجھنیں بڑھا گئے۔آپ کو بیقیناً پوراشعریا دہوگا۔ بچھے آ وصایا درہ کمیاہے جہاں انھوں نے فرمایاہے:

ع سبكافواب من أرتبتم إلى يَبال كا

تبتم باع بنبال أيك اورجك كباب مثلان

يا يرت زخم وقل كورسوا، ند يجيد يا يردة تهم ينال أفاية!

ان اشعار کی وضاحت کرنے کی ضرورت جیس ہے۔ شاعر جہاں کمیں مجوب سے تعلق کا ذکر کرسے گا امار ک آپ کی خوبی یا خیریت بتائے کے بجائے اپنی کزوری کا اظہار کرے گا۔

بعض مسرات بی اس لیے ہیں کہ بات مجھ نمیں پاتے۔ میں نے ایسوں کو بھی

دیکھا ہے جو بات سننے سے پہلے اخلاقا مسرانا شروع کردیتے ہیں اور بعض احتیاطاً دیر تک

مسرات رہجے ہیں اور اس پر بھی سطستن نہ ہوکر دفعتا زور زور سے بشنے لگتے ہیں، اور بیسب محض

اس خیال سے کرکوئی پر نہ بچھ کے جو بات کی گئی وہ اُن کی بچھ میں نہیں آئی، بیکن جو بات کی گئی ہوگی
وہ یقینینا بنی کی ہوگی۔

مجی ہوں بھی سخراتے ہیں کہ لوگ سخرانے والے کے شدید کرب والم یا فیظ و فضب
یا محروفریب کا پہتائے کرور بندوں پر سخرا ماہو۔ اردوشاعری کا محبوب آئینہ کے سامنے اور اس کا جال بدلب سریفن مسیحا پر سخرا تا ہے اور ہم آپ اکثر یوں سخراتے ہیں، جیسے اپنے دہانہ کے گوشوں پر باربار جیلنے والی کمسی کو آڑا دیتا چاہے ہوں۔ یں نے اپنے ایک مجوب کو اس طرح سکراتے ویکھا ہے کہ سکرانے کا فرض ادا ہوجائے، چین الزام ند کلنے پائے بینی اب بندر ہیں با چیس طویل ہوتی رہیں۔

ان دنوں ہمار نے وجوان اپ اسپان کی تیاری علی مصروف ہوں گے۔
استانات سے میراتعلق بوائدانا اور گہرا دہاہے۔ علی نے ویکھاہ کہ ایک بی شعر کے فلف
زمانوں علی مخلف من بتائے گئے ۔ بھی نہایت درجہ منحک بھی نہایت درجہ بلنے۔ علی استحان ک
کابیوں کے جوابات اور دوا کان کے اشتہارات سے پید نگالیتا ہوں کہ ہم کیا ہیں، کیے ہیں، کہال
ہیں ۔ مختر ہے کہ ہم کتے گئے گزرے ہیں۔ گواس کے ساتھ ما تھے میں ہا عز اف کیے بغیر بھی نیس دہ
ملکا کہ استحان کی ان کابیوں علی بھے ایے جوابات بھی طے ہیں، جن سے علی نے جنا سیکھا، جانا
اور قائدہ اُفھایا تنا قالم ایر سے پر چوں ہے آمیدواروں نے شافھایا ہوگا۔ اُس زمان میں بھی جب
مجھائی ہم وفراست کی طرف ہے ہی ہے باطمینا نی نیس دی جنتی پہلے بھی تھی، بھے اس کا اعدیشر کا
رہتا ہے کہ استحان میں کوئی بھی تا ایسے مزے یا ہے کہ بات گھا دی جو بر سے افیہ خیال میں نہ
استی تھی، اس لیے عمل اس پر ذور دیا کر تاہوں کہ یوڑھوں کوئو جوانوں کی جو دیت طبیع اور تا ذرگی قرکم اوجوانوں کے جو دیتا تو میں اس نے عمل اس پر خور کی خاطر بھیا دشتا تی وختر رہنا جا ہے۔
او جوانوں کے احرام میں نہ تھی اسے قائدہ کی خاطر بھیا دشتاتی وختظر رہنا جا ہے۔

آج کی مختلوکا سرائے نے اور اتعلق ہے۔ استحان سے برائے نام۔ پھر بھی اگر کمیں سرانا استحان بن جائے یا استحان سرانا تو آپ براساں شہوں بلکہ سکراتے رہیں۔ استحان کا سامنا ہوتو ضرور سکرانا چاہیے۔ آپ نے اقبال کی مشہور تقم تنہائی پڑھی ہوگی۔ جس کا آخری معرصہ:

تبتع بالب أورسيدو في كلعد 1

قسدید ہے کہ شام و مخلف اجرام فلک ہے گزرتا ہے اور ان سے پچھ سوالات کرتا ہے۔ یہ
ساکنان افلاک جواب نیس وے پاتے یہ بھی تلماز کہ می کسسا کر بھی صرف اشارہ کنایہ کرکے
خاصوش ہوجاتے ہیں۔ ہرائزویوا بچ گفت "کفترہ پر فتم ہوجاتا ہے بیبال تک کہ شاعر فعدا کے
صفور میں جا پہنچنا ہے اور اس سے بھی پچھ سوالات کرتا ہے۔ خدا سب سنتا ہے، شکراو یتا ہے اور پکھ
قد زجر: اس کے بونوں تک المی فرق آئی کر پچھ کہائیں۔

اورٹیس کہتا۔ فاری کے اس مصرعہ کا ترجمہ یہ ہے۔ خدا کے لب پرایک پہتم نمودار ہوا اور اس نے کچھاورٹیس کیا۔

ا متحان میں سوال بیرکیا حمیا تھا کہ شاعرے بیدمارے قصے تفیے من کر خدا کا صرف سکرا دینا چرسمنی دارد! ایک نے بیکھا'' جب آپ کے سوال پر میں بے افتیار نبس پڑا تو اقبال کے سوال پراللہ تعالیٰ کیا کیا نہ بنسا ہوگا۔'' مجھے دونا آگیا اس لیے کر میری مجھ میں بھی دہات نہ آئی۔

دوسرے نے تکھا کہ ''اقبال کوخدا کے پاس جانے کی کیا ضرورت پڑی تھی، خدا تو ہر چکہ حاضر دنا قلر ہے۔ بالخصوص عدالتوں ٹیں!''ایک نے بہتایا کہ''اقبال نے جب بیقم کھی تو دہ زندہ تھے اس طرح کی ہاتیں دہ نہ تکھتے تو ابھی اور زندہ رہے۔ اقبال نے بیقصہ فرضی لکھا ہے۔ اللہ تعالی ان کی منفرے فریائے۔وہ جتنے بڑے شاعر تھا سے علی بڑے کناہ گار۔''

ایک صاحب نے بیفر بایا:"واقد فلط ہے کم ہماری دنیا کے حالات وحوادث دیکے کر خدا کوشکرانے کا شوق ہاتی نیس رہا ہوگا۔"ایک نے بیکھا کہ" خداا قبال کی سادگی اور سادہ لوجی پر مسکر ایا ہوگا اور زبان حال سے بیشعر پر حاہوگا:

تو کارزیس را کوساختی کہ یا آساں نیز پرداختی ا' اللہ ایک نے بتایا'' اللہ ایک نے بتایا'' تیتے بلب اور سیدو نیچ گفت !''معروفیل ہے۔ خدا ہے۔ آپ جیسے مولو ہوں کا خیس اقبال کا۔''اس کے بعد فریاتے ہیں''ہم کو بیدہ یکنا چاہیے کہ دہ تہتم شامر کا تھایا خدا کا۔ جیسے شیطان کی بچھیں تیس آ یا کہ خدا کی مشقیت شماس کا مجدہ تھایا لیس دیے ہی آپ کے بچھیں مجل خیس آتا ۔ یہ ہات اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اقبال کا خدا کا تصوراتا عظیم تیس ہے جتنا انسان کا۔ اقبال نے خداکی طرف آتی توجیس کی ہے جتنی آدم کی طرف ۔ اس لیے ہم کو دراسل خدا کے تہتم کہ دریافت کرنا جاہے۔''

ایک نے بیرونی آخر پیش کیا کہ" تواعد بغدادی ش ہم کوجن صفات کے ساتھ اللہ کے نام گنائے کے بیں وو مرف نانوے بیں اوراس بی تیٹم شال بیس ہے۔ بی اس الحاتی یا الزای صفت ہے بحث کرنا تشج اوقات مجھتا ہوں۔"

<sup>1</sup> ممن و نا كام كوفرش اسلولي عاممام وعديا وراسان على ربط وضيط يد اكرايا-

### ببرهال ووا قبال کاسترانا تھا ،اب برکا مشراناد کھیے۔ان کا مشبور شعر ب: کہا میں نے گل کا ب کتنا ثبات کل نے یہ من کر جہتم کیا!

ایک نے تکھا'' بر کو سرائے ہے کیا کام اور فرض بیجیے سرائے بھی ہوں تو کیا ضرور ہے کدان کے سادے دیوان بیل ہے بی شعرا تھا ب کرکے ہو چھا جائے کتاب بی تکھنے اور کلاس بنس پڑھائے تو بید ہے کہ بر سراسر صرت والم تنے اور انتمان بیں ہو چھتے ہیں، کلی نے تبتہ کیا۔واوداووا!''

دوسرے نے فر مایا کہ"اس طرح کی ہاتی جا گیردارانہ نظام کی پیدادار تھیں۔جن جمل ایک برجمی تے ادران کا کلام بھی۔ جہاں جن مجو کی ہودہاں پر خوشتر گندم کوجلادو۔ ہم کلی، پھول یا حبتم کا استحال دیے نیس آتے ہیں،آگ،خون اور بعادت کا پیغام لاتے ہیں۔"

تیرے فراتے ہیں افرائد کا خیال ہے کراس طرح کے اشعاریاتینم کی تبدیل چند نفسیاتی محتیوں کا راز پوشدہ ہے۔ کل کا پیول میں خطل ہونا ،ایک جنسی تقاضا تھا جس ہے مجدہ برآ ہونے کی محرنے کوشش کی ہے۔ زندگ کا تقاضا جنس کا تقاضا ہے۔ شامر کا گل کے ثبات کا راز دریافت کرنا وہ مجمی کل ہے، اس بات کی چنلی کھا تا ہے کہ میرکی نیت میں فقر رتھا، اور بھی بھی نیت کا فقر جنسی میلان کے فقر کی بنام ہوتا ہے اور جب تک جنس کا بھاؤ ہو مشار ہے گاجنس کی مجوک بھی پوستی رہے گی۔"

ایک اور صاحب ہوں گل افغانی فرماتے ہیں۔ "شفاف بنورین حباب پر آفآب کی

کرن جور نگار کی پیدا کرتی ہے آگر ان کو جھوا یا علاحدہ کیا جاسکتا ہے تو اس شعر کاحسن بھی بیان کیا
جاسکتا ہے۔ کبھی بھی حسن ، الفاظ بی سے ، آواز بی بحروح ، ترکت بیں کا واک، رنگ بی مضحل
اور جسم میں جائد ، وجا تا ہے۔ بیر اُن شاعروں بی جی جوحسن کی ذات اور صفت کی خور تخلیق
کرتے ہیں۔ جس کو کوئی دوسرا ہا تھ نہیں نگا سکتا۔ لیمنی نقاد ہور سے طور پر واضح نہیں کرسکتا۔ بیر ک
دردو فی کی مصوری سنم ہے، لیکن بھی بھی وصن ورنگ کی مصوری ہیں دروو فی کی مصوری کو بہت
دردو فی کی مصوری مسلم ہے، لیکن بھی کہی وہ صن ورنگ کی مصوری ہیں دروو فی کی مصوری کو بہت

مير، عالب، اقبال كم محران كا حال وكي يكي، اب دَرادومرول كم محران كا رنگ و يكيئ:

### اردوکاایک مشہور مثنوی کامشہور شعرہے: اقرار میں تھی جو بے حیائی شربائی، لجائی، مسترائی

بعض هبائع میلی الصفردا فرشته کود و کادید کے لیے اس شعر کو ردھ یاس کر خدا سے مفقرت کے طالب ہوں گے اور اخبارات بی ہمارے آپ کے خلاف مضافین تکھیں گے۔ ان کی اس برگزیدہ برہی کے چیچے ایک داشتان ہے۔ شاعری کا ایک خاصر یہ برہی کے چیچے ایک داشتان ہے۔ شاعری کا ایک خاصر یہ بھی ہے کہ وہ بہت سے تکلفات و تعقبات کا تاوان وصول کر کے اپنے ترجم میں کمی کو داخل ہوئے دسے اس لیے اس حقیقت کونہ بھولنا جا ہے کہ بھی زندگی کی لفزش شاعری کوول آور یز بناتی ہے، اور مسمی شاعری کوول آور یز بناتی ہے، اور مسمی شاعری کی لفزش شاعری کوول آور یز بناتی ہے، اور مسمی شاعری کی لفزش شاعری کوول آور یز بناتی ہے، اور مسمی شاعری کی لفزش فران کی تعلیم کرتی ہے۔

انسان کی ترتی کابہت براسب اس کی افزشیں بھی ہیں۔ برافزش ایک چیلتے ہوتی ہے۔ جس چیلتے کو قبول کرنے کا شرف ساری کا تنات میں صرف انسان کو حاصل ہے اس شعر میں جو مسکرانا ہے اور جس سوقع پر کیفیت کو اس میں سویا گیا ہے اُسے میری ذبان سے سننے کے بجائے وعاما یکھے کو اُسے آپ کیوں و کھے بھی پائیں اور دکھے دہے ہوں تو میری طرف سے مبارک باد قبول فرمائیں۔

اردوشاعری میں سترانے کا کاروبار مجوب سے وابستہ رہاہے۔اس کا بیتی بیکا گرانا، نمک چیز کتار چر کے نگانا یا ہے وقوف بنانا رہاہے۔ بذات خود میں مجوب کے تیسم کو جورو جھا سے تعبیر نہ کروں گا۔اس لیے کراکٹر و یکھا یہ کیا ہے کہ مجوب اتنا طعمہ وریا فجی نیس ہوتا جتنا شاعریا عاشق مریعن اور مفلس۔

تبتم یزے ظرف و ذوق کا طلب گار ہوتا ہے۔ یس نے اچھے فاسے پڑھے تکھے لوگوں کو یکھا ہے کدان کوئٹم کرنانہ آیا۔ ملا ،مہاجن اور کیونٹ کوئٹمی میں نے بھی سکراتے نہ پایا۔ سکرانے میں افھیس ہمیشہ احساس کلست کا خدشہ رہا ہے۔ آیے اب ذرادر کے لیے سرانے سے باتکلنی برت کریٹی پر آز آئی ادرا کرل میم کیٹنی سے رجون کریں آپ نے اکبر کے بیاشعار اوسے اوں گے: بند جائے میں تھے وہ بنگلے پر میح کے وقت بنس پڑی اک میم جب وہ اولے بجائے گڑوں کوں

مرغ، ثابي ورفت لا يويتم

ا کرے اے عبد کا برامعنک اور اتا ای جرت انگیز قت کھینی ہے۔ ہریوا شاعر ہرعبد کا شاعر ہوتا ہے۔ اکبر کو بورے طور پر بچھنے کے لیے ان کے Symbols یا علاحتوں کو جھتا بہت ضروری ہے۔ تا یا، بنگل دیم ، پھر کاروں کوں کے مقابل:

"مرخ مثابة در عدد الاجويم"

بظاہر جننے ہنانے کی باتی معلوم ہوتی ہیں، کین ان کے اندراُس عہد کی سوسا کُن کا کھوکھٹا پن بری خوبی سے دکھایا گیا ہے۔ یم کی اس بنی کے پیچے ماری آپ کی اندھی تھلید کا کیسا نششہ نظر آتا ہے۔ آج ندا کبر باتی ہیں، نداگریز، بھین اندھی تھلید جوں کی توں ہے۔ اس تھلید کوسائے رکھ کر اکبر کے فن اور فرز آگی ادر میم کی بنی کا انداز و لگائے۔

(نشرية المت 1952ء مطبور معياد، يرفد الست 1952)

### ہوا کا زُخ

تن براحد اور داشد الخيرى كا جارى سوسائن اور ادب پر بردا احسان ہے۔ عورتوں كى

الست ذاركو بہتر بنانے على دولوں نے اپنی بعض بردى قابلي قد رصلا جيتر خرف كى جيں ۔ أن سے

پہلے عورت كا ذكر يا تو واستانوں على ملتا تقايا كل سراؤں اور شبتانوں على ، غذير احمد نے عورتوں كى

گريلو زندگى كا سب سے پہلے ذكر كيا ، حين أن كے بال بالعوم تصوير كا ايك بى زخ ملتا ہے

داشدا لخيرى اس اختبار سے اہم جين كدانھوں نے دولى كے طبقة اوسلا كے مسلمان خاندان كى
عورتوں كى ہے كى كا فقت فذير احمد سے علا صدہ ہوكر كھينچا ہے۔ اس طور پر ہم تصوير كے دوسر سے اور

زیادہ وردنا ك زخ سے آشنا ہو جاتے ہيں گرائی كے دكھانے عي راشدا لخيرى ناول كے بعض

بر سے اہم فى مطالبات سے جمدہ برآئيس ہو تكے ہیں۔

نذ راحد نے خاندان علی مورت کی اہیت، راشدالخیری نے اس کی معمویت، رُسوا
قاضی حبدالغفاراور پریم چند نے سوسائی عیں اُن کی زیونی کی طرف ہم کو ستور کیا۔ بی فہرست کھل
خبیں ہو سکتی، اگر اس میں سلم یو نیورٹی و بینز کا لجے کے بانی شخ عبداللہ کا نام شال نہ کرایا جائے
جن کا ہندوستان عیں سلمان مورتوں کوجد بی تعلیم سے بہرہ مند کرائے عی اس صدی علی برا بیش
قیت حصدر باہے۔ سلمان مورتوں کو تعلیم وترتی سے آشنا کرائے عیں مولوی سیدمتاز ملی کے مشہور
رسا لے تہذیب الملمواں کو بھی براوش ہے۔

راشدالخیری نے عورتوں کی ساجی در ہائدگی ہے متعلق بے شار ناول کلیے۔اس لاکن کے اعتیار کرنے ش اُن کواہے چو بھا مولوی نذیراجدے ترغیب بھی فی اورایک حد تک دہری بھی۔ مقصد کے اختبارے دونوں قالم احرام میں فن کے لحاظ سے جہاں تباں قالمی گرفت۔ نزیاحم کم داشدالخيري زياده الكين بديات بحي نظراندازميس كى جاعتى كدأن كوناول كان يرج تقاضول كا كبال علم تقاء جن ے اتنے ونوں بعد آج بھى بمارى نادل نگارى آسانى سے مبده برآ نيس مو ياتى متصدفن كاميش روجى بوتا بي مرك بعى اس ليمتصد كييش نظرفن كامطالبهمي بحى جودا نداو پائے تو جرت کی بات نیس می فن کوستصد برقربان کرد سینے کی تلقین نیس کرتا، لیکن مقعد كوفن كافلام منانا نديرامتعد بينفن كاراشد الخيرى عورت كى مظاويت وكعاف عى اكر ضرورت سے زیادہ اجتمام کرتے ہیں اس قدر زیادہ کداڑ قائم ہونے کے بجائے زائل ہونے لكتاب-أن كاولون كارتك أن كرويد كروي سيد عباب جن كرار على عالا جاتا ہے کدوہ فنی مطالبات ہورا کرتے ہوں ایس، گرید دیکا کا مقصد محرا کرتے ہیں اور بدکافی ب-راشدالخيرىات اولول من اس مكر يدين فكل يات جن من داستانين اسر التي بي-معنى زين كوآسان كا يا فطرت كو مافوق الفطرت كادمت محرر كمنا - ناول بين تضيه زيمن كالصول یدی دور سے اور یوی در میں آیا ہے۔ مجراس سے مجی افکارٹیس کر کے کہ اول، واستانول ای عداً مراوا إلى لي جال تهال اولول عن واستانول كى جملك نظراً جائة تعب كى بات ديس البد جال ككمكن موايدا بوف دريا وإي-

آن عضف مدی چی رقصت دیل سے شائع ہواتو سلمان مورتوں کی حالت یا مسلمان سورتوں کی حالت یا مسلمان سوساکل کی فضا کو اورتھی ۔ آن کرا چی جی جب اُس کی پہاس سالہ جو کی سنائی جاری ہے مصورت حال بالکل بول چی ہے۔ اس لیے رسائے کو مفیدادر کا میاب بنانے کے لیے دقت اور زمانے کے مطالبات کونظر عمی رکھنا پڑے گا۔ اب لڑی ان تماز روزہ ، تد ریاز ، کشیدہ کاری ، چولہا بنڈیا ، ساس بیو، عرم نا محرم کا چھرزیاوہ لی اظ کرتی نظر نیس آتی ۔ میں اس بدلے ہوئے دیگ کو براجا نہیں صرف فلا برکرنا چاہتا ہوں کدا بھی رنگ ادر بدلے گا۔ ویا کی ترتی یافتہ حکومتوں سے مطالبہ کیا جارہا ہے کدا بتدائی سے نئے کی دیکھ بھال، برورش و پردا ہے۔ تعلیم وتربیت ،خوردونوش مطالبہ کیا جارہا ہے کدا بتدائی سے نئے کی دیکھ بھال، برورش و پردا ہے۔ تعلیم وتربیت ،خوردونوش

کے انظامات حکومت اپنا ہم میں لے لے اور والدین کو ان جھڑوں سے نجات والے تاکدوہ قو کا اور ملکی سرگر میوں میں بیش ازیش حصہ لے سیس سینا مکن ہے کہ موجودہ کراچی کو بچاس سال بیجھے کی ویلی میں وکھیل ویا جائے۔ گذشتہ ویلی کو موجودہ کراچی میں تھی گا نا بھی ہیں سے باہر ہے۔ ویکی نا بھی میں اس باہر ہے۔ ویکی اس سے کہ "عصمت" ان بدلے ہوئے حالات سے کس حدتک عہدہ برآ ہوتا ہے۔ میری آ رز و کی اور دعا کیں اس کے ساتھ ہیں۔

(مطبوعه:عصمت، كراجي \_جولائي 1958)

...

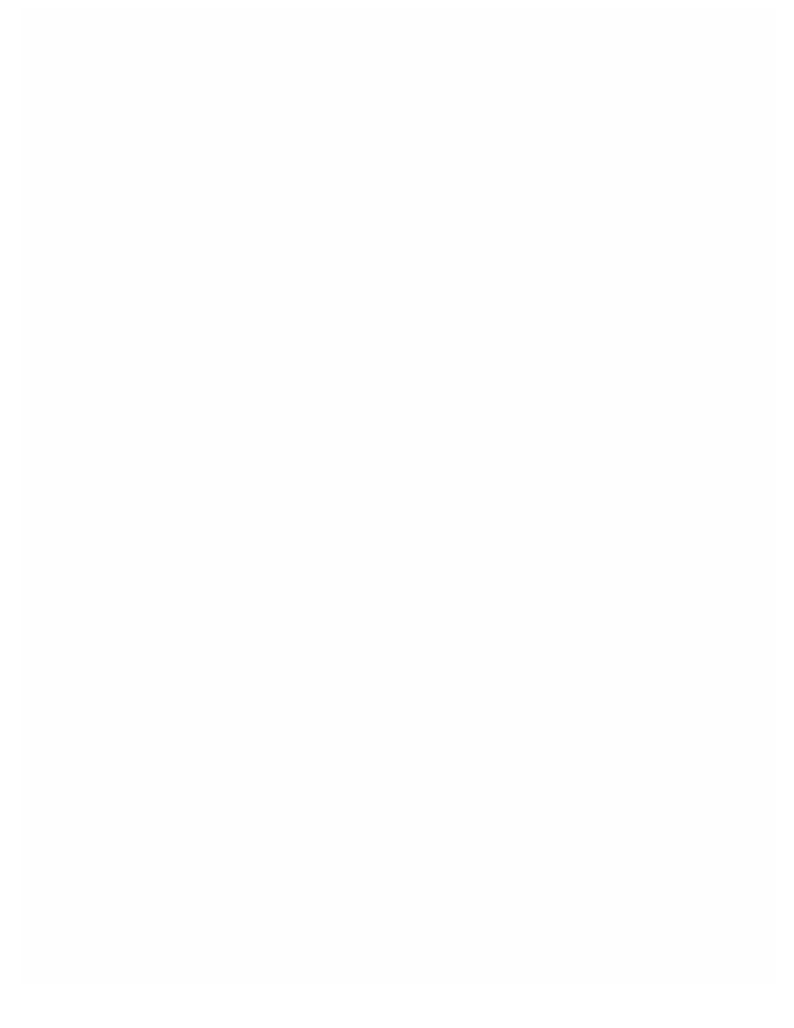

## کھے پیروڈی کے بارے میں

قن کی حیثیت سے پیروڈی مغرب کی دین ہے، لیکن عقل کے اعتبار سے امارے شعروادب میں اجنی نہیں ہے۔ اردو میں اس کی ابتدائی مثال عالبًا شاہ ناسے کی جہاں تہاں سے چیروڈ کی میں بلتی ہے جورکیک وقیف زیادہ ہے بیروڈ کی کم ہے۔ حربی، قاری، کا سکی اور خات کی اور خات کی اور خات کی ایرادڈ کا سکی ایرادڈ کی جی بیروڈ کی گئی جس کے نمونے مثار موز کی گئی جس کے نمونے مثال موز کی گئی جس کے تو بیس عالب، حالی ، انیس اور اقبال کے کلام پر بھی بیمل کیا مجمع ہے۔ کی شاعریا مصنف کے کام کی بیروڈ کی اس امرکی دلیل ہے کہ اس کے کلام کا غیر معمول طور پر جم چاہے۔ قطع نظر اس سے کہا میں کی بیروڈ کی اس امرکی دلیل ہے کہ اس کے کلام کا غیر معمول طور پر جم چاہے۔ قطع نظر اس سے کہا ہے۔

کے دوں پہلے تی بند شامری الحسوس نے تافیظوں کی کرت سے جروای کی گا،

یرووی دراصل سعقول یا حقول کو معتقل رنگ جی بڑی کرنا ہے۔ یدداسل کی مشہور مصنف یا

شاعر کے بنجید واور معروف کلام نثر یافقم کو معتقل رنگ جی بٹی کرنا ہے۔ اس شرط کے ساتھ کہ

معتقل مبتندل ندہونے پائے (بالفاظ ویگر بیرووی اولی دیگ کی حال ہو) مشخصہ بائی یا صد سے

معتقل مبتندل ندہونے پائے (بالفاظ ویگر بیرووی اولی دیگ کی حال ہو) مشخصہ بائی یا صد سے

بڑی ہوئی سجیدگی کو مزاح و تھتن سے معتدل کرنے اور در کھنے کا کام بیرووؤی سے لیا جاتا ہے۔

علی گڑھ میں بوراور بوری ہے دولوں سے بری مقبول اصطلاحیں ہیں جن کوفود بور بوری معمومیت

سے کام جی لاتے ہیں۔ بیرووی ان معصوموں کے حضور جی اُن کے ستم زدوں کی طرف سے

نذر مقیدت ب یابول بچھ لیجے بورکو بور بی کے و بے سے کفر کردار کو پینچانے کی ستحسن کوشش بیروڈ کی ہے۔

پروڈی پی جد تاور جودت کا ہونا ضروری ہے۔اصل کانقل اس طور پر کرنایا اس پی ظرافت کا ایسا پوئد نگانا کر تھوڑی ویر کے لیے فتاب یا پوئد کی تفریقیت اصل کی شجیدہ حشیت کو دیا دے پیروڈی کا ہنر ہے۔ پیروڈی ظریفانہ پوئد کا ری یا مزاجہ تضرف می کوقر کہتے ہیں اعلیٰ پائے کی پیروڈی اتن می قابل قد ر ہوتی ہے چتنی کہ وہ عبارت یا شعر جس کی پیروڈی ک سی ہو۔ اس سے اندازہ نگایا جاسکتا ہے کہ پیروڈی کافن کس ذیانت اور ذکاوت کا طلب گار ہوتا ہے۔

جیروڈ ک نظاروں میں میرےزو یک اکبرکا درجہ سب بلند ہے۔ ایک زمانے میں سیو مجمد دا درمهای (علیک) کی چیروڈی نگاری کی علی گڑھ میں یوی دعوم تھی جوخوشی محجہ خال ناظر اور علاس شیل کے کلام پرطبع آزمائی کیا کرتے تھے۔ موجودہ دور میں اس فن میں سید محجہ جعفری آلے (پاکستان) کو یو کہ شہرت حاصل ہے۔

آب فرمخ رک آبروں کے کا اور کھا اور ایس کا ایک کرتب کا آل کرتا ہے۔ وہ اپنے طور پر وہ اس کر دکھا تا ہے جو ہازی گر دکھا تا ہے۔ دونوں کے دکھانے عمل صرف بختیک کا فرق ہے۔ ایک کے کرتب پرآپ جو جرت رہ جاتے ہیں دوسرے کا قبل پر ہنتے ہنتے توست جاتے ہیں۔ آپ کو و معلوم ہوگا کہ خو آئن کے اعتبارے مذمر ف یہ کہ بازی گر کا ہم سر ہوتا ہے بلکہ بازی گر پرآس کو بی فو تیت حاصل ہوتی ہے کہ جو کرتب بازی گر جان کو تطرب عمل ڈال کر دکھا تا ہے مخر اکھن چند قالباز ہوں عمل دکھا و بتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ ہم بازی گر کے کرتب کا جمی شوق سے مشاہدہ کرتے ہیں آس سے کی طرح کم شوق سے مخرے کی قالبازی کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ یہاں خالبا یہ بتانے کی ضرورے ہیں ہے کہ جس کرتب کو بازی گر اپنی جان خطرے غیر مخرے کی آبر دی کم تیس ہوتی۔

<sup>1</sup> سيد يعفرى: عار تأبيد الل ير ( عرت يد ) 27 راجر 1907 عاري وقات كرايي 7 رموري 1979

قلابازی تو ہم آپ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن تماشائیوں کے وُرے شاید الیا نہ کریں دراصل قلابازی جی کچونییں دھرا ہوتا۔ سب کچوسخرے (فن کار) جی ہوتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ سے کہ آپ سخرا بننے سے پہلے قلابازی لگانے میں احتیاط پر تمی اور سخرا بننے میں اس سے بھی زیادہ احتیاط سے کام لیس۔

پروڈی اور کارٹون رس مماثلت ہے۔ کارٹون بھی می مخص یاشے یا واقع کی سب
عندیاں شاخت یا پہلوکومعنک فیز حد تک نمایاں کر دیتا ہے۔ چنرٹن کے زو کی طفز یا تفکیک کا
تفتوریہ ہے کہ سور کا نقشہ اس طرح تھینچا جائے کہ وہ سورے بھی زیادہ سورنظر آنے تھے، بہتریف
کارٹون پر بھی چہاں ہوتی ہے۔ اس طور پر بیروڈی کارٹون، طزوظر افت ایک ہی "جذب ہے
التیارشوق" کے مظاہر ہیں۔ بقول عالب کہیں انظم" ، کہیں "کیہے گل الملو

(مرسيد بال ميكزين ، (اسكال) \_ ويروزي نبر 1959 (مرجه عال پاشا)

<sup>1 &</sup>quot;وى اكبات بي ويالكن والكبت إلى بها"

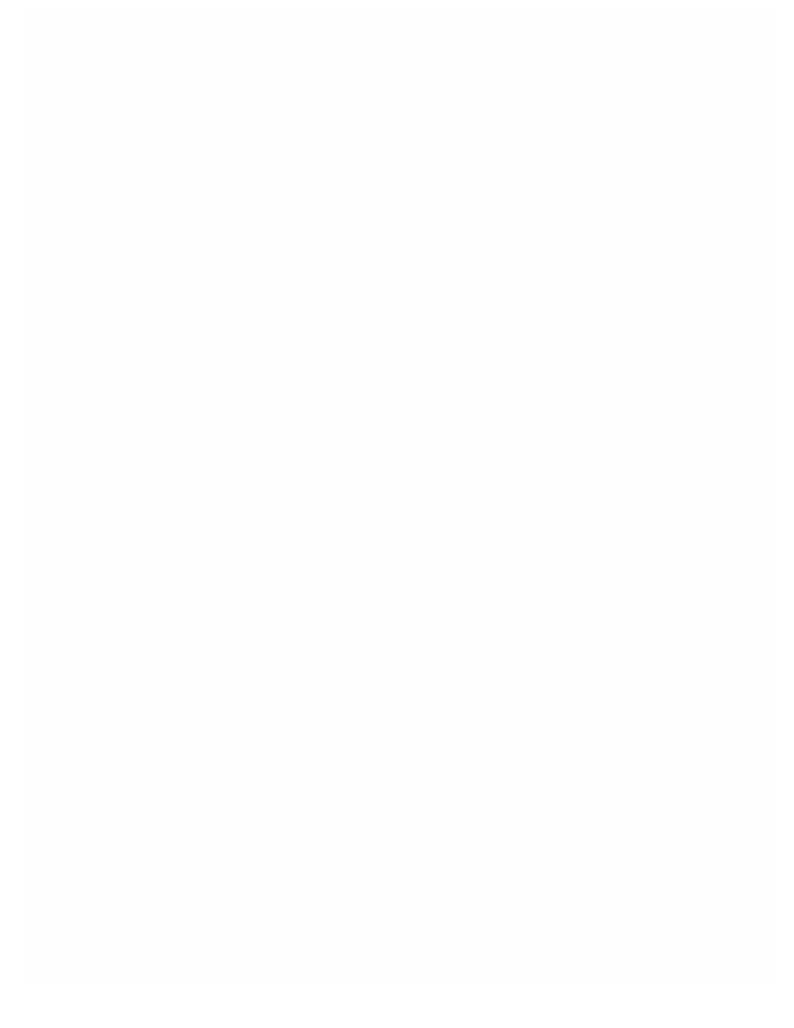

# برخودغلط معالج

قاری کی ایک کہاوت ہے کہ جب موت آنے والی ہوتی ہے تو معالی ہے ہے وق نی ہوجاتی ہے۔ تجربہ بتا تا ہے کد علاج نہ تہجیے جب بھی موت آتی ہے۔ عش مندوں کا قول ہے کہ ہوقونی اور موت دونوں کا کوئی علاج نہیں بعض معالجوں کو یہ بھی کہتے منا گیا ہے کہ ہوقوف مریش عقل مندمریش سے جلد صحت یاب ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے اور عشل مندمریشوں کا میان ہے کہ ہوقوف معالی عقل مندمعالی ہے ذیادودن جیتا ہے!

مجھے معانے کی قابلیت اورا پی عقل پر بہت کم جروسردہا ہے اس لیے مرض میں جتا ہونے کا تو اکثر انقاق ہوا ہے مرف کا اب تک نہیں ہوا۔ بجھے اس کا بھی احتراف ہے کہ میں خود اتنا برخود خلط ہوں کہ معانے کے برخود خلط ہونے پر بیری نظر بہت کم جاتی ہے اس لیے بھی بھی ایسا بھی محسوس ہوا کہ قبل اس کے کہ کوئی معانے بیری جان نے کر کہیں میں ہی اس کی جان شد لے لوں۔ اس بیان میں آپ میں اور نتیجہ کا رجا دریافت کرنے کی کوشش نظر ما کیں جو محض جان لینے کی قرر میں ہوتا ہے دہ منطق کے چکر میں بین بڑا!

میرے دل میں اکثریہ خطرہ ہی گزرائے کی جمل جس کثرت سے دواکی ایجاد ہوتی جاری ہیں اگر آی رفتارے مرض نہ پیدا کیے جائے قودنیا کو تنی بری المچل کا سامنا ہوگا! مثلاً کوئی نیا اسلحہ جنگ دریافت ہوجائے اور جنگ نہ چیزی جائے تو آپ نے ویکھا ہوگا جنگ کرنے کے لیے صلح کی قد ایر افتیاد کرنے یا کرائے میں کتی دھواریاں چیش آتی ہیں۔ یمکن ہے آج کل کھوائ تم کی وشوار میں سے سابقہ ہوا ہوجس کی وجہ سے فیلی چانگ کی اسکیم تصنیف کی گئی ہو۔ یعنی افزائش نسل کو کا یو میں رکھا جائے اور بیاس طور سے کہ والدین سے اُن کا پیدائش حق چیس لیا جائے۔ اس میں مجھے خیریت نظر فیس آتی ، پیدائش کا حق چیفٹا آسان فیس ہے۔ اس سے ''فن برائے زندگ'' پر براود است ضرب پڑتی ہے!

حق بدائش كساتها شبارى معالجول كى پردرش كاستار بھى تھا بوا ب شار واعداد ك كيد بابر في جا بوا ب شار واعداد ك كيد بابر في بدائش اوراشتبارى اوديات كى كھيت بى آيك فاص تئاب ب كا اور اكنار تعدود ، وقو اشتبارى معاليين كى قطع نسل ضرورى ب اس كريش بعضوں پر اس نظريدكو بھى ابيت دى جا تى جا كہ قطع نسل كا آسان وسيلدا شتبارى دوا كي بي مشتأ بعضوں پر اس نظريدكو بھى ابيت دى جا تى جا تھا نسل كا سب برا سب اقلاس ب فراغت بى بدكارى يبال بيا بات بى يادر كھن چا ہے كر افزائش نسل كا سب برا ركو تى بو يانيس اس بى وه تنام فاصيتى سوجود اور قلاكت بى نسل بوحتى ب مقلى سب بہار كھوتى بو يانيس اس بى وه تنام فاصيتى سوجود بوتى بى برمتوى دو يات يا شتمال آگيز تقريروں بى نہيں ہوجود بوتى بى برمتوى سے مقوى ادويات يا شتمال آگيز تقريروں بى نہيں ہوجوں بوتى بى برمتوى دور بى بى نہيں ہوجوں

اشتہاری معالجوں کا بی ہوں ہی قائل ہوں ،اس لیے کدامراض واوو بیسے متعلق اُن کے اشتہارات اردوافسان قاری میں 'حقیقت پندی' کے ترک ہوتے ہیں۔ایک عرصہ سے زیادہ ترا پسے اردوافسانے میری نظرے گزرے ہیں جن کو پڑھ کرمحسوس ہوا ہے کدان افسان نگاروں نے یا تو اشتہاری معالجوں کے تعنیف کیے ہوئے اشتہارات پڑھے ہیں یا ان کی تیر ہے ہوف دواؤں کا شکار ہوئے ہیں۔

اولاد کی پرورش و پردائت نہ سیجی قوزیادہ سے زیادہ یہ وہ آزاد شہری بن جا کیں گے جوا کر آزاد شہری بن جا کیں گے جوا کر آزاد شہر سے کا ایک فوب صورت متر ادف ہے بینی ذر داری تمام تر تمھاری اورا فقیارات و حقق کلیت ہمارے بیکن اشتہاری معالجوں کی طرف قویہ نہ سیجی قوالیشن میں کھڑے ہوجاتے ہیں۔
کامیاب ہوتے ہیں تو قوم کے معالج اور ناکامیاب ہوتے ہیں قوقوم کا مرض بن جاتے ہیں۔
مریفن قومعالج کا سمارا کی تاہے ، بیقوی معالج مریض کا سمارا کی تے ہیں۔ برخود خلا معالج کی سب سے بیب ناک اور فقرت آگیر تم ہے ب

خود براامراض سے اتا سابقہ نیس رہا بھنا معالجوں سے اس لیے کہ مرض کی کے حصہ
بیس آئے معالج بیر سے حصہ بیس آتا تھا وہ ہوں کہ بیپن ہی ہے جھے یہ سعادت نفیب رہی ہے کہ
اوگ بیری خدمات سے فائدہ اُٹھا تا بیر سے اور اپنے دونوں کے لیے سعادت وارین کا موجب
بیٹھی نے میں اور بیوں کو جب بیٹھا کھانے کی خواہش ہوتی تو وہ اپنے برزگوں کی اروان کو تواب
بیٹھی نے کے لیے بتاثے پر فاتحہ وال نے بیچے باتیں۔ بیچے فاتحہ پڑھتا بالکل نہیں آتا تھا اور اس
بیٹھی نے کے لیے بتاثے پر فاتحہ وال نے بیچے باتیں۔ بیچے فاتحہ پڑھتا بالکل نہیں آتا تھا اور اس
بیٹ کی ساری ہوڑھیاں جائی تھیں، لیکن اُن کو بیرا جیساسعادت مندلا کا نہیں بنا تھا جو ایک
بیٹے میں دھلے کا بتا شاد ھیلے کامٹی کا تیل تو مول تر یہ ساور دوچار روڈ کی نمک کی ایک آ دھ گاتھ
بلدی کی ، پیچے میں اور اُدھرے یا تک لے اور تھوڑی بہت کاریاں راست سے چتا ال ہے۔ کو لُک
استراض کرتا کہ جس کو فاتحہ پڑھنا نہ آتا ہو اُس سے فاتحہ پڑھا نے سے کیا حاصل تو وہ جواب
ویشی کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ محصوم کی دعا ہوں تھی تو ل ہو جاتی ہے۔ معاوضہ میں وہ بھے کو ایک دو
بیشی کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ محصوم کی دعا ہوں بھی تیو نہیں بتا میا کہ جھے محصوم کی دعا اُن اروان کے تی
بیس مقبول ہوئی یا نہیں البت اُن ہوڑھوں کی دعا ہیں ہے تو نہیں بتا میا کہ جھے محصوم کی دعا اُن اروان کے تی
بیس مقبول ہوئی یا نہیں البت اُن ہوڑھوں کی دعا ہیں ہے تو نہیں بتا میا کہ جھے محصوم کی دعا اُن اروان کے تو

پھر میں نے ترتی کر کان کے دل میں اتنا گر کر لیا کردہ بھے پنساری کے ہاں ہے

کہلا کر بھیج دیتی کہ فلال کو یہ تکلیف ہے کوئی دوا جو ہز کر کے بھیج دی جائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب

بہتی کے سب سے پرانے پنساری کی درکان شکل کشائی کا سب سے براادارہ ہوتا۔ لوگ مودا

فر یہ نے آتے تو طبی مشورہ اور دوا مقت حاصل کرتے۔ بوڑ ھابنیا اُس زمانے عمل بستی والوں کا طبی ،

قالونی ، مالی ، خاندانی ، روحانی سبجی طرح کا مشیر ہوتا۔ دو بستی کے برخاعدان کے افراد کا مزاج وال

ہوتا۔ بچے صرف یہ کہتا ہوتا کہ فلال کو فلال تکلیف ہے۔ دواد ہے دو۔ پھر وہ دوا کی انہی ہوتی جو

پنساری کی دوکان پر یاادھ آوھ کھیت میں یا گھوڑ ہے پرا گیل جاتی تھیں ، اور سرایہ بھی خیال ہے کہ

پنساری کی دوکان کی چیش تر دوا کمیں دوز مرق کی کھانے پہنے جی کی چیز ہی ہوتی بھر طبیکہ پرائی ہوکر

پنساری کی دوکان کی چیش تر دوا کمیں دوز مرق کی کھانے پہنے جی کی چیز ہی ہوتی بھر طبیکہ پرائی ہوکر

پنساری کی دوکان کی چیش تر دوا کمیں دور مرق کی کھانے پہنے جی کی چیز ہی ہوتی بھر طبیکہ پرائی ہوکر

دوائی سے حال بر ہوکر اُس زمانے میں لوگ لیڈری بھی گرتے تھے اور مقد دائی ہی کہا ت بیتی کہ اُس

مجھے یاد ہے کہ ایک فض نے مودا لے کرائی ٹکالیف بیان کرنی شروع کردیں۔

ہنے نے ایک یو سے میں دواہاندھ کروے دی۔ مریض نے جتی شکایات بیان کیں جن میں ذیادور
عدالت ، فوج و داری اور مجوقد رت باری سے تعلق رکھتی تھیں۔ بنیا بھی بتا تا دہا کہ اس کا قو دہی پریا میں موجود ہے۔ فرق صرف ترکیب استعال یا دوا کی تیاری کا تھا یعنی دوا کو جوش دے کر،

بھوکر، کوٹ چھان کر، چاسٹر بنا کر یا جلا کر بطور دھونی استعال کیا جائے ،اور آخر میں بھٹ بید کہد
دینا کہ دوا ایک دوا ایک الیک طرف سے چھان مشکول لیے ایک ساؤھوروار ہوگ ہو لے ' ہاں

بھاد ہوا کی دوا ایک تو چردام بھی ایک!' بنے نے نے ہاتھ جو اُر کو تعظیم دی اور ایک پاؤں پر کھڑے

ہوکر ایک دھیانا اُن کی مشکول میں ڈالا اور جب وہ ذراود رنگل گئے تو ہوا' کیوں نیس رام رام جینا

ہوکر ایک دھیانا اُن کی مشکول میں ڈالا اور جب وہ ذراود رنگل گئے تو ہوا' کیوں نیس رام رام جینا

مید قصدال زبانے کا ہے جب ند معالی کی کوئی فیس تنی ندووا کے پھھا ہے وام، بازار کے ہرطرح کی بیاری یامیاشی کی دوائی فرید لائے۔ اس سے بحث نیس کد دوا فائدہ کرتی تنی یا فہیں۔ پھھامیا معلوم ہوتا تھا بینے کوگ اس پرائیان رکھتے ہوں کد دوااستعمال کر کے انھوں نے خدا کے لیے اس کے مواکوئی جارہ کا کرنہ چھوڑا ہوکہ وہ اُن کو اچھا کردے اور معالی سے بھتا ہوکہ جو دوا اُس نے دسدی ہے دہ اگر اپنی تا تیم ندد کھائے تو وہ دوا خدا کو متدد کھانے کی جرائت ندکرے گا۔ برخود ظلط ہونے اور مقیدہ در کھنے بی بچھ یوں ہی سافرق ہے!

اُی زباندگی بات ہے کی کے کان بی کوئی تکلیف ہوتی تو محلّہ کی ہوتی ہوتی تو محلّہ کی ہوتی ہوتی ہے لوگ رجونا جب وہ اللہ کی موادت اور کھر کے چھوٹے ہوتا جب وہ اللہ کی موادت اور کھر کے چھوٹے ہوتا جب وہ اللہ کی مرادے اور کھر کے چھوٹے وہ ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے موادت اور کھر کے چھوٹے وہ ایک پان کھا تھی جس می تقبا کو کے ہو کے پینے کا خاصا ہوا کلوا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد اُس کا اُگال مندے ہما وہ است مریش کے کان میں اس طرح والی دیتی جیے وہ کان نہیں پیک دان تھا!اس مند ہے ہما وہ اس کی ایک خوداک کے بعد کوئی مریش دوری پار حاضر ندہوتا۔ ہی جھتا ہوں کہ امراض میں جس وہ کی وہ فیرت کا جذبہ ضرور ہوتا ہے جس مرض کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا ہو، شاید ہی پھر جسی وہ مرض این یا ہر یعن کے قبل دو جاتا ہوا

برخود فلط سعالجوں سے میرا سابقد دہا ہے اکثر برخود فلط مریضوں اور حینوں سے بھی
حسیوں کا تام میں نے ہوں لے لیا کہ اُن کا رشتہ یا اطوار و عادات کی نہ کی طرح اور کہیں نہ کی دہ
سے مریض اور معالج ووثوں سے لیے ہیں۔ میں حینوں کو درگز در کے قابل مجھتا ہوں اس لیے کہ وہ
جس اشیاز پر فخر کرتے ہیں وہ یا تو خدادر نہ آبر دہا خد شاعروں یا کرم خوردہ عاشتوں کا دیا ہوتا ہے،
خودان کا حاصل کیا ہوائیس ہوتا۔ جس چیز کے حصول میں اپنی تابیت یا ریاضت کا دگل نہ ہوائی پر
فخر کرنا ہے وقونی کی نشانی ہے۔ حینوں کے سلسلہ میں عاشتوں کی تابیت اور دیا است پر نظر ک
جائے تو وہ بھی کچھ زیادہ قابل فخر نظر نہیں آتے۔ برخود فلط سعائے کا تصور میر سے نزد کی ایسے
سعائے کا ہے، جو دو سرے سعائے کے مریش کو اپنی تابیت جائے اور اپنے مریش پر وو سرے
معائے کے بحر بات آزیائے۔ وہ اپنی مقتل یا اپنے مطالعہ پر اتنا بحرو سربین کرتا جشا دوا کی تاثیر پر اس لیے عقیدہ رکھتا ہے کہ کی کوابیا کہتے سنا ہے یا کی پیشتر یا فیش امام کی بیا ش
میں ایسا تکھا ہواد یکھا ہے۔ برخود فلط سعائے کی واضح نشانی یہ ہے کہ دہ ہرمریش کو اچھا کردیے کا
شرک کے گا اور کھن اس بینا پر کہ ہرمرش کی بحرب دوا کمی موجود ہیں!

بے شارا چھے آلات، بحرت دوا کی اور علائ کے ایسے طور طریقے دریافت کر لیے گئے

ہیں اور ہرروز دریافت ہوتے رہتے ہیں جن کے تشرف سے امراض کا کامیانی کے ساتھ مقابلہ کیا

ہا سکتا ہے اور صحت کی بھائی آ سان ہوگئی ہے ایسے قوا نین بنا دیے گئے ہیں۔ اتن کہ لیتیں قراہم

کردی گئی ہیں اور عام لوگوں عمی اتن موجد ہوجہ آگئی ہے کہ پنتے باز اور برخود فلط معالج کی وال

اب کم گلتی ہے، لیکن اس کو کیا کیجے حالوں ہر طرح کی فلائ عمی بسر کرنے سے ہم عمل ایک

کروریاں پیدا ہوگئی ہیں جو عطا کیوں کی ہمت بر حماتی رہیں گی۔ ہماری زندگی کی سر گرمیوں شلاً

ذہرب، شاحری، میاست، تھارت، تھنیف و تالیف سب شی عطا کیوں کی گرم باز ارتی ہے۔

یں ان تمام مطالیوں یا برخود فلا معالیوں کا ذکر ندکروں گاجو ہماری زعرگی میں دخیل ہو گئے ہیں۔ میں صرف جسمانی امراض کے ایے معالیوں کا ذکر فیر کروں گاجو مریض کی جان پر نہیں اُس کی جیب پرنظرر کھتے ہیں۔ میں ایے معالجوں سے واقف ہوں جو لا کچی یا ہے ایمان نہیں ہوتے ، لیکن موجو ہو جو سے کام لینے کی ریاضت میں جمالا ہونے سے بچتے ہیں۔ وہ یہ تھتے ہیں کہ صرف دوا کی مرض کو دورکر دیتی ہیں۔ اُن کوئیس معلوم کے مرض کتنا ہی معمولی یا جانا پہیانا کیوں نہ
ہوریفن ہیں داخل ہوکر پکھے کا بکھے ہوجا تا ہے۔ ہی طبیب یاڈا کنٹیس ہوں ، لیکن اُنتا خرد رمحسوں
کرتا ہوں کہ جس طرح مختلف کیمیادی اجزائے میل سے ایک نئی چز پیدا ہوجاتی ہے ای طرح
ہرخض کے جسم کے اندر پہنچ کر ہرمرض کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے۔ معلمی کا میرا تجرب یہ ہے کہ
ایک ہی علم یا ایک می نکت تختلف طلبا کے ذہن و دیاغ پر مختلف طور پر اثر انداز ہوتا ہے ایکن کیا تھیے
پر قور خلط معانے کی طرح پرخود خلط معلم اور پرخود خلط تی قبرتک عام ہیں!

یں ایسے تیربہ بدف معان سے بہت محبراتا ہوں جود کیمنے ہی بتا دے کہ جھے کیا تکلیف ہاور تکلیف بتانے سے پہلے دواج ویز کردے اور دوا استعمال کرنے سے پہلے جھے میں صحت یالی کے آٹارد کیمنے گئے۔ اردوشاعری میں تو میں نے اسی کرایات دیکھی میں ، طب میں ہی برطم نے اتی ترتی کرلی ہادرا ال درجہ شاخ درشان ہوگیا ہے کہ کی آیک گفت اس طم

کے بر بجو دے پورے طور پر داتف جیس بوسکا۔ بھی سب ہے کہ آج کل بہ بمد جہت اہلی علم وأن

نیس ملتے ، یہ صورت حال اُلیک بویا نہ ہوش پچو جیس کہ سکا، لیکن ایک بات ضرور محسول ہوتی ہے

دو وید کہ برچز پر بہ حیثیت بجو کی نظر نہ ہونے کے سب سے اب کی خفی میں دور جا وً ، وہ جا سعیت

ادر وہ وزن وو قار نہیں ملی جوا کے لوگوں میں ملیا تھا۔ اُن کا علم کیما تی رہا ہواُن کا ظرف کیرا اوراُن

کی نظر وسیح تھی۔ اُن می حقی تھا ، دہ انتظار کر کئے تھے اور بھی سب تھا کہ بہ حیثیت خفی دو سرول پ

اُن کا اثر مفید اور در یا ہوتا تھا۔ اس طرح سے زندگی اور زبانہ کی طرف سے لوگوں میں وہ بے

المیمتانی و بیزاری نہیں آئی تھی جوآج تھا م دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔

(مطبوعة:معياره برغد-اكست 1953)

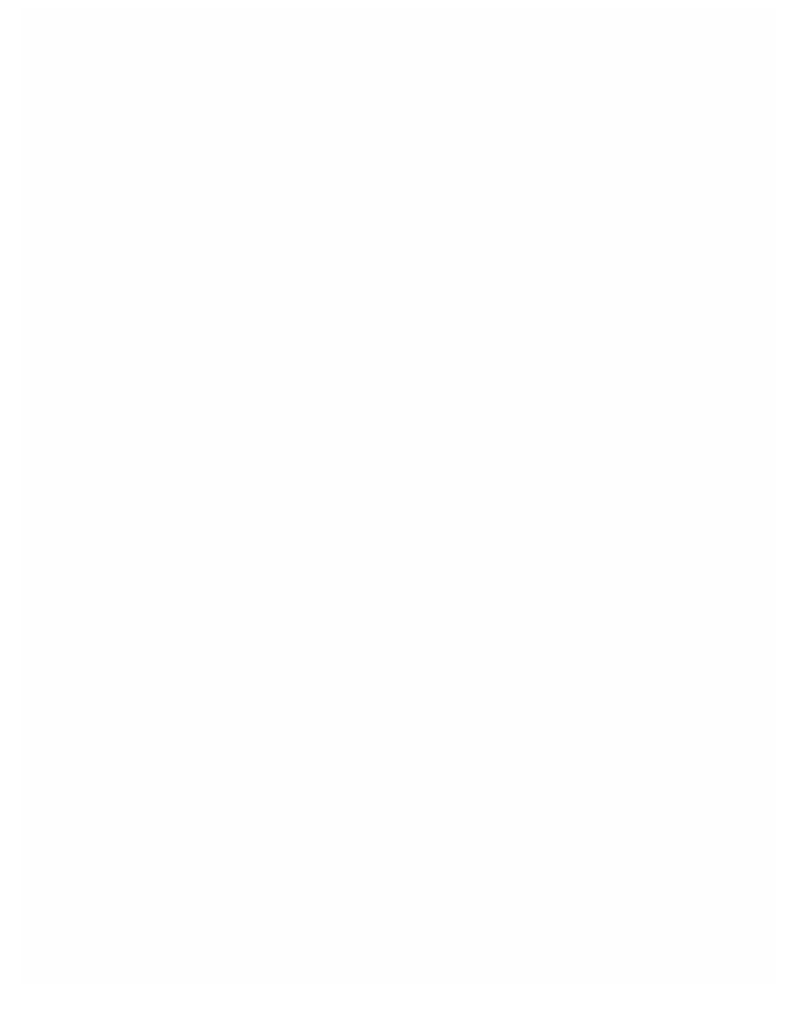

## جينے كاسليقہ جاہيا!

ایک ماحب پنے بھی جارے تھاور ہنے بھی جارے تھاور ہنے بھی جارے تھاور جس تدر ہے تھا تا

پنے تھا کی تدر بے تھا شاہنے تھے۔ دریافت حال کرنے پرموسوف نے بوی مشکل سے بتایا کہ

پنے والا غلا آدی کو پیٹ رہا تھا اس لیے وہ اس کی تعاقت سے لطف اندوز ہور ہے تھے۔ تو حضرت

بی قور ہا پنے کا سلیقر ایک دوسر سے سلیقر کا حال سنے ۔ سنے کو شاید آپ نے ساہو، لیکن ریا ہی ت کر

مکن ہے آپ اسے جو ملے بھیس اس لیے زیادہ لطف اُٹھا کی تو وہ قصریت ہے آپ نے وہ ش تو کہ

مکن ہے آپ اسے جو ملے بھیس اس لیے زیادہ لطف اُٹھا کی تو وہ قصریت ہے آپ نے وہ ش تو کہ

می ہوگی ، اند طرح کری چو بد راجا ، تھے سر بھائی تھے ہے اُٹھا سے شرعی ایک آبادی سے گزرہوا جہاں ہے

طرفہ تما شاد یکھا کر معمول ساگ یا ساور لڈ ویڈ االک دی بھاؤ کہتے تھا ا

گرونے چیلوں سے کہا کہ یہاں سے فررابھا گرور نے منٹر یب کوئی آفت آنے والی ہے۔ سب نے اس پھل کیا سوائے ایک چیلے کے جس نے کہا" جس فر قلر عمل کی آزادی کا قائل ہوں۔ خدانے منٹل جیس دی ہے تو لڈو ویڑے دیے جیس، جس الن کوچھوڈ کرجیں جاسکتا۔" قافلہ مثل دیا اور بیرمزے اُڑانے لگھا

ایک دن ایساہوا کرایک بحرم کو بھائی دینے کے لیے میدان شی لائے۔ خلقت کا بھوم تھاباد شاہ سلامت بھی موجود تھے۔ بحرم کو بھائی کے تھے پر لے جائے گئے تو ایک مصاحب نے عرض کیا، جہاں پناہ! بحرم بڑا کزور ہے اور حقیر نقیر سالگنا ہے۔ لطف تو جب تھا کہ کی سوئے تازے یہ کئے کو بھائی دی جاتی۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ بحرم کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے سمی سوئے تازے فض کو بھائی دی جائے۔ تلاش کی گئ تو سب سے فربدوی چیلے صاحب ملے جنوں نے مقل اور لڈو کے درمیان انتخاب کرنے ہیں اپنے فکر عمل کو آزادر کھا تھا۔ چنا نچہ اُن کو سکتاں کشاں بھائی دینے کے لیے میلے۔

بارکھانے ادر مرجانے کے سلیقے تو آپ نے دیکھ لیے۔اب رہا جینے کا سلیقہ،اس کا لیفیہ بھی من لیجے۔ووفض قیدخاندگی ایک کوفری میں بند تھے۔رات بری اندجری اور جمیا کک تھی اور طوفان شدت پر۔طوفان تھا تو دونوں کوفری کے دروازے پر آئے اور سلاخوں سے جما تکنے گئے۔ایک پر کہتا ہواوالی گیا۔" آف کس بلاگ تار کی ہے۔" دوسراو جی کھڑار ہااورا پنے ساتھی سے بولا۔" و کھنا ایک تارا بھی چک رہا ہے۔" لطیفہ تو ختم ہوگیا، لیکن کہنے والے کہتے میں کہ بات فتم نیس ہوئی بلک اس میں جینے کا ایک سلیقہ چھیا ہوا ہے آگراس المبغہ کو آپ پاند کیس یا اس کے قائل نہ ہوں تو ہار ہے گوئی اس سارے قصے کو۔ جس کہتا ہوں ایس حرکت تی کیوں کی جاس اور بھی جسے کہتے ہوئی جس بریس ہوئی جہاں اور بھی جس کے بھیر میں بریس۔

کسی کام کونو ہی و خوب سورتی ہے کرنا سلقہ ہے۔ یوں بھی کہ لیجے تو کوئی مضائقہ
جیس کر کسی بات کو اس طرح کہنا یا کرنا کہ اس کا جن ادا ہوجائے سلقہ ہے۔ اس بناپر جی پکھا ایسا
سجھتا ہوں کہ خد ہب، اخلاق، آرٹ اور طوم سب کا بہت پکھ حدار سلقہ اور شائنگی پر ہے۔ آپ ک
ای وتی کے ایک خاندانی طبیب کالطیفہ مشہور ہے جن سے ایک صاحب نے دریافت کیا کر '' حکیم
صاحب آپ کے ملاج ہے بھی لوگ مرتے ہیں اور فلان عطائی کے ملاج ہے بھی مرتے ہیں چکر
سا حب آپ کے ملاج ہے بھی لوگ مرتے ہیں اور فلان عطائی کے ملاج ہے بھی مرتے ہیں چکر
آپ دونوں میں فرق کیا رہا؟'' حکیم صاحب نے فربایا کر''کوئی فرق نہیں۔ بات مرف اتی ہے
کہ دونوں میں فرق کیا دہا؟'' حکیم صاحب نے فربایا کر''کوئی فرق نہیں۔ بات مرف اتی ہے
کہ ماہ کہ ساتھ ہی کا عدہ جان لیتا ہے جس قاعدہ ہے جان لیتا ہوں!' یہ قاعدہ بھی سلیقہ ہی کا دومرانا م
ہے۔ آپ کو سلیقہ کے بارے جس میں میں بیا تھی ای طرح تکھی ہوئی لمتی ہیں۔

میرنے ایک جگریز سے بیٹے کابات کھاہے: مرے سلقرے میری جی عبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا!

مرجس مبت کے قائل تھے ،وہاں سلقرب کھیٹیں تو بہت کھوتھا۔ مری کی زبان سے سلقہ کے بارے می آپ ایک اور بات سفنے پاآبادہ ہول آو ان کا ایک دوسر اشعر سناؤں۔ دیکھنا بہ چاہتا ہول کہ جدید تقید اور جدید اسلحات جنگ کے زبانہ میں آپ پر میر کی گرفت کیسی ہے۔ دہ شعر بیہے:

> دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن بدادبنیس آنا!

> > يدادب بعى سلقدى كابعال بندب-

۔ اب خفر ہوں کے کہ ش بیناوں کہ میں نے کسیلقدے زندگی ہرکی ہے اجیا کا میرے کی سلقدے زندگی ہرکی ہے اجیا کا میرے کی سلقہ ہے اسلامی کے سلقہ ہے اسلامی کی سلقہ ہے اسلامی کی سلقہ ہے اسلامی کی ماصل ہے اور برا حتم اور یاضی کی ا شار بوڑھوں میں ہوتا ہے۔ بیر تبدیجے برا حتم اردیا ش بھی صاصل ہے اور برا حتم اور یاضی کی ایسا حصل نہیں معلم ہے اسلامی کی بھی ایسا حوصل نہیں معلم ہے ہے ایسا حوصل نہیں ہے کا سلتہ نہیں۔ مرنے کا حوصل نہیں۔ بقابر نہا ہے تا معقول کی بات معلم ہوتی ہے، لیکن میں نے و کی یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زعدگی اور موت کا پر دگر ام بنا کر جینا شروع کرتے ہیں وہ مو با غی ہوتے ہیں یا پی جو بوں پر فخر کرتے ہیں۔ ذہین جو یاں بھٹ فجی شو جروں پر فخر کرتی ہیں۔ پر تحقیقات آپ کے پر دکرتا ہوں کہ شوہر فجی ہوتے ہیں اس لیے جو ی پر فخر کرتے ہیں یا جو ی پر فخر کرنے ہے جی ہوجاتے ہیں۔ البت میرے زو یک بدامر مسلم ہے کہ کوئی جو ک آج کے فی تیمیں دیکھی گئے۔

خود میں نے کوئی جینے کا سلیقہ جی رہا، لیکن زیرگ نے برا ساتھ بڑے سلیقہ ہے
دیا ہے۔ زیرگی کو مشخص پراہ او وہ اس ہو وہ اس محتص ہے بھی وغل فصل نہیں کرتی۔ بی بات
ھنس کے بارے بی بھی بھی ہے ہے۔ اگر خض زیرگی کا احترام کرے اور اے ایک جینی امانت اور
آزمائش مجھے تو وہ ایسا سلیقہ وضع کرے گا جوزیرگی اور خود اس کے شایان شان ہوگا۔ زیرگی کا بیہ
چیر بھیشہ یاور کھے کدوہ برخش ہے ایک ہی تشم کا مجمونا نہیں کرتی۔ اس لیے بینا ممکن ہاور
ناسا سب بھی کدام ریکے سے کوئی جینے کے بینے بنائے بہ شارسا فیچ تیار کر اے اپنے ووٹروں میں
تاسیم کردے۔

بر فض کے بینے کا ساتھ بھا ہو یا اُر اس کا اپنا ہوتا ہے۔ ایسانہ ہوتو زندگی بر کرنا کا ل
ہوجائے۔ ایک دعو خرابات سے ملا ہے سمجد کی زندگی بر کرنے کو کہنے یا ملا سے کہنے کہ دہ رند
خراباتی بن جائے تو گاہر ہے دونوں کا انجام دردناک ہوگا، اور یقینا اس کا انجام بھی پکو قابل
رشک نہ ہوگا جو اس طرح کے اصول کی وکا ان کرے یا اس تم کا کوئی قانون نافذ کرے۔ بھنے
کے سلیقہ کا تمام تر دارد مدارفض کے حوصلہ یا ہوس ناکی پر شخصر ہے۔ ٹر پجٹری وہاں ہوتی ہے جہاں
حوصلہ اور ہوں ناکی کے درمیان حید قامل قائم کرنے جس ہے ایمانی راہ یا جاتی ہے۔ جس بے دونی فی جہاں
ایمانی کی جگہ ہے دونی کہنا چاہتا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی فض اپنا فطع سوچنے جس بے دونی فی خس کرنا اور سے ایمانی ہے جس کے دونی فی سے دونی فی خس کے دونی کہنا چاہتا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی فض اپنا فطع سوچنے جس ہے دونی فی

مجھے تمام مرشاس کی فرمت فی شاس کا حرصلہ ہوا کہ اپنی ذردار یوں اور اپنی دلچیہیوں کے علاوہ کی اور کی ذرداری یا دلچیس میں حصر لیتا۔ اگر اپنی ذردار یوں میں دلچیسی کی جائے اور اپنی دلچیہیوں کی ذرداری کا احساس ہوتو دوسرے کے بہتے میں پاؤں ڈالنے کی عبادت ک ضرورت باتی نیس رہتی ،لیکن اگر کمی نے دوسرے کے پیٹے میں پاؤں ڈالنے ہی کواپے لیے جینے کا سلقہ بنالیا ہوتو اس کا کوئی علاج نیس۔اس طرح کے توگ اکثر اس بات کو بھول جاتے میں کداس حرکت سے دہ خود اپنے بہت نے نصیاتی امراض کو بوے معتمل طور پر بے نتاب کرتے رہجے ہیں۔

جھ ش كرورياں بھى بي جو تھے بہت وزير بي اگريد ته وقى قوده خوبيال جو جھ ش بي بھى اُجا گرند ہوتى ۔ تھے اكثريد موں ہواكد بوے اورا تھے كام كے ليے حوصلا اور شوق ك ضرورت ہوتى ہے۔ وہ ليلتے اور پنج بى بي بعض كزور بول كرمائ شى قالب كا مطلب و إ ہو يانيس بھے اپ اُلے سيد سے مقيده كو اپنائے ركھنے كے ليے اس معرم سے يوامبارا مالا ہے۔ بيئے كے ہے طاقعة آشرب آگى ! جینے کا میراد وہرا سلقہ یا تصوریہ ہے کہ زندگی تاور، نا قابل فہم، مقدس، اعلی ارضی یا فیرارضی کچھ می کیوں نہ ہو، ہے ہاہت سزے کی چیز جسمانی، وہنی، روحانی اور اخلاق ہی احتیار ہے زندگی کا اس ہے بہتر کوئی اور تصور ہوئیں سکتا۔ سزے کی چیز ہے میری سراد شراب وشاہد وشعر وغیرہ تم کی چیز ہے میری سراد شراب وشاہد وشعر وغیرہ تم کی چیز ہے میں، جن جی ہے کہ بم اپنی خویوں ہے دوسروں کی فامیوں کی اصلاح اور تا ان کر کئے ہیں۔ کی شے یا حالت کو بہتر بناویے کی تا بلیت اور حوصلہ ہے یہ مکرونیا میں اور کیا فعیت ہو مکن ہے۔

فدمت کرنے کا برانصور بہت ہی معمولی اور مختر ہے دو اس لیے کہ بری بکی اور
اتن ہی بدا ط ہے، چنانچ بھنا ہو اا ہے نزد یک بھی ہوں اس سے بردا بننے کے لیے مارامارا پھر نے،
جیل خانے جانے ، لوگوں پر عافیت ترام کردیتے یا شہادت پاجانے کے بھیر میں کہمی نہیں پڑا۔ بھی
خدمت کرنے کو ایک ایسا قرض آتار نے کا متراوف بھتا ہوں جو بغیر لیے بھی عائد رہتا ہے۔
چنانچ مرنے کے بعد اس ونیا بھی کوئی موریل ہوانے یا بہشت بھی تھر زمرة میں حاصل کرنے کی
تمنا بھی نے بھی ندکی۔ بہشت کی تمنا بھی نے اکثر ایسے ہی لوگوں کو کرتے پایا جود نیا بھی دومروں
کی زندگی جہتم بنا چکے ہوتے ہیں۔

جینے کا ایک ملیقد میر بھی ہے کہ خط ہو ھا ہو، چیل ٹوٹی ہو، ہاضر ٹھیک اور شاعری کا واک ہواوراوب برائے نضیحت اور نضیحت برائے زعر کی کے قائل ہوں۔

جم نے چاہ جم سلقہ سے زندگی ہرکی ہویا اب کرنی پڑے، ایک چکر جمی اکثر جتالا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ جب اولا و تا تو ال اور تا مجوقی تو ہرا تہا م وقت آرام، توجہ اور ذرائع اور و سائل اس پر خرف ہوئے کہ دو اچھی تعلیم ، تہذیب اور تندری سے بہر و مند ہوں۔ اس سلسلہ جمی ان کی جب گر ان کرنی پڑتی ہے، وہ ان کی تا تجھی کی بنا پر آن پر کتنی گر ان گزرتی تھی وہ جھے خوب معلوم ہے۔ اس لیے کہ جمی فرواس مرحلہ سے گزرا ہوں، لیکن اب جب کہ جمی بوڑ مطااور وہ جوان ہوئے تو ان کی توجہ اس پہلے کہ جمی فرواس مرحلہ سے گزرا ہوں، لیکن اب جب کہ جس بوڑ مطااور وہ جوان ہوئے تو ان کی توجہ اس پر خرف ہوئے گئی کہ جس اپنے آپ کو آن کی پند کی ہوئی تربیت و تہذیب جمی و سے دوں، مثلاً ہیک بیش شرے، نیکر اور چھی کی کو خواہ وہ میری یا میرے اعز ا اور احباب می کی کار تا موں کا وظیفہ پڑھوں اور نو جوان عورتوں کو خواہ وہ میری یا میرے اعز ا اور احباب می کی

لڑكياں كيوں ند موں اور مير سسامنے پيدا موئى اور بوهى موں ملام كروں اور تعظيم و بتا پيروں ،
اور ايسانہ كروں تو وہ ميرى بدتو نيتى اورا پئى رسوائى پر كڑھيں \_ بعض اوقات بجھاس پر برى ہلى آئى
ہ كہ بدنو جوان اپنى اورا پئى بيوى بچوں كى اصلاح وانجام كى تخركرنے كى بجائے اپنے باپ داواكى
اصلاح وانجام كى قكر بي كيوں پڑتے ہيں ۔ بجپن كے بعد جوانی آئى ہے، جب اليكش ، آرث ، انجوا
وغيرہ كا سامنا موتا ہے ۔ اس ليے آگر والدين اپنے بچوں كو ني او في دكھاتے مجھاتے رہيں تو كوئى
اكى كُدائى نيس ليكن بر ھاپ كے بعد كيا آئے والا ہے جس كے بداولا دوالدين كو تبلي و تعنيه
كرتى ہے !

پر بھی بری دائے ہے کہ جب والدین بوڑ ہے اور اولا و جوان ہوجائے و دالدین کو میدان مجھوڑ و بنا چاہے۔ یہ سیدان چاہ خاندان کا ہو، چاہے ملم وادب کا، چاہے حکت وفن کا، چاہے اخلاق و ند بہ کا۔ بوڑھوں کا نئ سل ہے چی منوائے کی بوس بی جنا رہنا میرے نزدیک خیل نیس ہے دو جوان کو اُن کے حال پر چھوڑ و یا جائے گا تو میک نیس ہے دو جوان کو اُن کے حال پر چھوڑ و یا جائے گا تو دنیا جاء ہوجائے گی۔ میری اس دائے کو تقویت پہنچتی ہے ہندووں کی اس قدیم روایت سے کہ گریست آ شرم کا ذرائے تھے کر کے دنیوی کاروبار سے کنارہ کش ہوجانا چاہے۔ البشر میرے پاس اس کا کوئی جواب نیس کرائے گریست آ شرم کوئے کر بیا ہے کہ ایس کر کے دنیوی کاروبار سے کنارہ کش ہوجانا چاہے۔ البشر میرے پاس اس کا کوئی جواب نیس کرائے گریست آ شرم کوئے کر ہے۔ ا

ر جرو راہ محبت (یا شعفی) کا خدا حافظ ہے

اس میں دد چار برے خت مقام آتے ہیں!

آخریں جھے بیوش کرنا ہے کہ جینے کا ساتھ ہماری اپنی زندگی فودفراہم کرتی رہتی ہے۔
اس کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے ، کسی بیرفقیرے مشورہ کیا جائے یا
جلسوں اورا فیاروں میں زہراً گلا جائے۔ ایک شخصے ووسری شخص تک کا نکاستا پی تمام نیر جیول کو
جس جس انداز ہے چیش کرتی رہتی ہے، ہم جس موسائٹ میں رہتے ہیں، اس جس جے معمولی یا
غیر معمولی واقعات ہوئے رہتے ہیں، ہمارے ذہن و دماغ میں جتنی چھوٹی بڑی لہریں ہرآن
انجرتی مثنی رہی ہیں ان سے نبنے رہنا کہی ان کے تابوش بطے جانا کہی ان کو تابو میں رکھنا بے شار

الياشاد ين جن م بعين كالميقة كم سكة إلى وومارى كا نكات جوبم دريانت كر سك ين يا جو المارى دريانت كر سك ين يا جو المرى دريانت م بابر بويا جو المرار عليه بابر بويا جو المرار عليه بابر بويا جو المرار على المرار على كر يا بال المي المرار المي المرار المرار المرار كرام و مادكه إلى المعلم الشان اورنا قابل بيان سليقدى بوجس كويم في طرح طرح كرام و مادكه إلى المعلم الشان فعدا كم لياس موقع إسكراكريا أيمرد بحرك يشعر فد يزيد في الكي كان

فلك كوكب بيطيقد بستم كارى عن كونى معثوق بياس بردة زنارى عن 1

ال ليے كدا يہ مواقع پر ہے ہوئے اشعار بالخصوص اس شعر كے باضے ہے شى
اسے آ ہے شى جيس رہتا اور ڈر كے مارے شعر پائے والے ہے تعرض نيس كرتا، ليكن فير شعورى
طور پر بعض الى حركتين ضرور مرز د ہو جاتى ہيں جو مير ہے نامہ القال ميں خود بخو د درج ہوكراس كى
سابق شى اضاف كرد جي ہيں۔

(على كرْه يمكر ين على كرّه ما طروظرافت نبر 1953)

## نياسال اوريإمال اشعار

جہاں ند بب کا چہ چاہوگاہ ہاں اولاد کی کشرت ہوگی اور جہاں بیدونوں ہوں محدہ ہاں مشاعری کی ویا سیدونوں ہوں محدہ ہاں شاعری کی ویا سیدونوں ہوں محدہ ہاں شاعری کی ویا سیدونی کی ہات ہوگی اور جہاں روزی کی مقت ہوگی اور جہاں ایسا ہوگاہ ہاں روزی کی مقت ہوگا۔ اس لیے کہ روزی میں شاعری کا دخل نیس اور اس یک بیش روزی کی کی نیس ۔ ایسے موقع پر ہم فیر خابی جہور بیز اور ل کو بے اختیاریا تو خدایا وقا تاہے یا اردو کے اشعارہ کمی مجمی دونوں شان کی :

شعر ماری زبان پرویے عی بے تکلف یا بے لگام آتا ہے جیے جوٹ معلوم تھیں کس پان یا شرم دان کی زویس آگرہم نے بھی شعر کوئی یا شعر خوانی شروع کی تھی کہ بھول ا قبال (با تدکید تصرف):

> کلیہ افلاس میں دوات کے کاشانے میں شعر وشت دور میں ، کوہ میں ، گلشن میں، درانے می شعر

1 تمل شعر:

زندگی اپنی بکوس عل سے گزری خالب عم بھی کیا یاد کریں کے کو خداد کھے تھے کبی بھی تو ایسامحسوں ہونے لگتا ہے جے زعرگ اور ادب بیل شعم پڑھے لکھے بغیر
سانس لینا محال ہو۔" و نیاجہاں" بیل شاید ہی کی آبی تو ہا ادب لیے جس کا عصاب پراشعاد
اس طرح سوار ہوں جے ہارے ہاں ای اعصاب پرسوار ہونے کو دکھ لیجے، کن دخوار ہول سے
اتبال کے مشہور شعر کو یہاں پڑھنے تھے تھے ہے اپنے کو باز رکھ سکا ہوں جہاں انھوں نے عورت کو
یہاں کے شاعروں اور صورت گروں پرسوار بتایا ہے کچھای طرح جسے اردد کی پرانی جنز ہوں جس
"نوروز عالم افروز" موشی یا مینڈک پرسوار عالم فیب سے برآ دیوئے و کھائے جاتے ہیں۔لباس کا
ریک بچھ ہوتا، زخ کی جانب ہوتا اور دونوں ہاتھوں ہیں بھی کچھ" متقرقات" ہوئے۔ جناب
نوروز کو اس عالم میں دکھ کر اخر شاس بچھاس طرح کا بھم لگائے کہاں از انکی ہوگی، کبال قبط
نوروز کو اس عالم میں دکھ کر اخر شاس بچھاس طرح کا بھم لگائے کہاں از انکی ہوگی، کبال قبط
نوروز کو اس عالم میں دکھ کو کر اخر شاس بچھاس طرح کا بھم لگائے کہاں از انکی ہوگی، کبال قبط
نوروز کو اس عالم میں دکھ کے کر اخر شاس کی والدین کنے فاقہ کریں گے اور مزدود کیے قلمی گائے
نوروز کو اس عالم میں دکھ کے کر اخر شاس کے والے اس طرح کے اشعاد کوروائے دیا جارہا ہے جس کے لیے
ای آشوب سے نیخ بچائے کے لیے اب اس طرح کے اشعاد کوروائے دیا جارہا ہے جس کے لیے
ان تشام کو اعصاب کی خرودت پڑے نہا میں کو مشال آ زوائم و فیرو!

معلوم نیس ده کون ک ساحت فتی جب کی نے چھا سے بدنصیب اشعاد کہد ہے جن کو
بعد شرکا آنے دالوں نے اس طرح چرخ پر کھا کہ مقردہ ساعت یا موقع کے آنے کے ساتھ اس
شعر کا الا دم یا اعلان فور بخور وہوئے لگنے ہوئی بلکہ فوبت بیباں تک چنج چک ہے کہ موقع ادر
موضوع کی مرف بھنک ل جائے مقردہ شعر کھیں کی حال جی بوگا تھنج یلا یا جائے گا ادر ''عوش''
کردیا جائے گا۔ بیمرض لکھنے می جی میس بات چیت کرنے جی بھی نمایاں ہے! آپ تھوڑی می
توجہ ہے کا م لیس فوتح رہیں کم سے کم آٹھ دی سطر پہلے اور تقریر جی دو تین منٹ پہلے بتادیں کے کہ
مقالہ نگاریا مقرد کون ساشع رکھنے یا پڑھنے دالا ہے جس کے لیے بی تمام چرہ یا ندھا جا دہا ہے۔ اگر
آئے جو نبتازیادہ یا مال ہوگا!

ای طرح کی حرکت بات چیت می مجی ملے گی۔اچھے فاصے پڑھے تکھے لوگ پامال اشعار اور کلمات اس فخر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جیسے ان کے مصنف وہ خود تھے اور ان کو استعال کرنے کے بعد وہ وہ مرواں ہے بدر جہا متاز ہوگے۔ دراصل یہ بڑے اجھے اشعار ہوتے
ہیں، لیکن سطی ذوق رکھنے والوں کے ہاتھ رموا ہوجاتے ہیں جس طرح شریغوں کی محفل ہی
نامعقول اور ناملائم الفاظ کا استعمال یُرا ہے ای طرح ان کی محبت ہیں بندھے کے اشعار پڑھنااور
ای طرح کے فقروں کو کام میں لانا بھی بدخواتی ہے۔ البتہ میں ان لوگوں کا احرام کرتا ہوں بلکسان پر
رشک کرتا ہوں جو غیر معروف اور تقریباً اُن ہے اشعاد اس ورجہ پرکل استعمال کرتے ہیں کہ پہلے ہے
انداز و نیس کیا جاسکا تھا کہ ان میں اتی جان تھی ابروائی اس میں ہے کہ اپنے ذوق و ذہانت ہے
گم بام کس میرس اور معمولی اشعار میں جان ڈال وی جائے نہ یہ کہا تی بدتو فیق ہے (جو ناوانستہ
می ہوسکتی ہے!) ایتھے اور مشہور اشعار کومر باز ارب و قعت کردیا جائے۔

تغتیم ملک کے بعد بعض آرکی کوں کا بروئے کارا آبادہ کی سے خلا آبیل مثلاً" آوارہ گرواشعار"
کا پید لگانا کہ بیکس شاعر کے ہیں یا کس شاعر سے مغرب ہو گئے ہیں۔ اس کا سبب مکن ہے بیہ ہوکہ
" آوارہ گرواشعار" کے ساتھ شعرا بھی" کیا تم شیس دیکھتے وہ شعراوادی میں بینکتے پھرتے ہیں۔"
آوارہ گرو ہوتے جارہ بول اور بمسابید مکوں میں ان کی فقل وحرکت اور روٹی کیڑے کا مسئلہ
بین الاقوامی وجیدگی کا موجب بنر آ جارہا ہو۔ اس کا بھی اندیشہ ہوسکتا ہے کہ ان آوارہ گروشعرا کا
شین الاقوامی وجیدگی کا موجب بنر آ جارہا ہو۔ اس کا بھی اندیشہ ہوسکتا ہے کہ ان آوارہ گروشعرا کا
شیلہ بنی امرائیل کے بعض قبیلوں کی طرح لا پید ہوجائے اور ان کا مراغ انگانا تاریخ یا بشریات کے
طالب علم کے لیے در در برین جائے۔

اب جب كدائل ، بوائى جهاز ، گيرل و يلى يكن اورانظوائزاند دنيا ك هنائل كي المحتار كروتوم اور ملك كوايك دومرے كا يزوى بناديا ہے ، ايك كودومرے كے بعث عن پاؤل و النها بھى جن پر برقوم اور ملك كوايك ، دومرے كا يزوى بناديا ہے ، ايك كودومرے كے بعث عن پاؤل و النها بھى جن پر بدا بورے از فيب كور برائل كار برائل با بنديال كى طرح تن ناتن ہے برآ مد بوجاتا ہے ، اور الكرے بكذا الشعراك دورآ مدير آ مدير بر ملك پابنديال كى طرح تن ناتن ہے برائل بابنديال كى طرح تن ناتون كو بابن بالا و ملك بابنديال ليك كور الله بالدال كے كور بيات كار برائل بالدال كے كور بيات كور بيات كار برائل بالدال كے برائل بالدال كار برائل بالدال كار برائل بالدال كار برائل بالدال كے برائل بالدال كار برائل كار بالدال كار برائل كار برائل

اس طرح آپ دیکیس می شعرایا شاعری کی سمیت کوسوسائٹ کے نظام جم میں باطل کردیے کے لیے وہی اصول پر تاجائے لگا ہے جو انجکشن کا ہے یعنی برمرض کے فرعون کے لیے اس کا موٹ نظام جم میں پیدا کردیا جائے!

یو رہا اشعار اور شاعر دن کا قصد تقتیم ملک کے بعد اور اس کے بتید کے طور پر ایک تحریک اور برسرکار ہے، یعن جس طرح منویے ورتوں کا پینا لگا کر ان کے وطن اور ورثا کے ہاں چنچا دیتے ہیں ، ای طرح زبانوں ہیں اس کا پینا لگا جائے کہ کون کون سے اور کتے الفاظ ایسے ہیں جن کو اخیاریا اقربا ہمگا لے گئے ہیں یا لے بھا گے ہیں یا چنوں نے فود پکوشنور تھوڑ ابہت ہم شعور اور بقید لاشعور کی ذریس آ کر فیر کفوے تا تا جوڑ اسے۔ ایسوں کو بھی دھوپ دھونی دے کرا پتانے کی کوشش کی جائے ور شاس کا حقد یانی بند کر دیا جائے ا

کی شامر کی ایمیت اور شہرت کا اعاز واس ہے جی کرتے ہیں کداس کے کتے اشعاد

زیان زدہو گئے ہیں۔ ای طرح ان اشعاد کی بضیبی کا بھی اعاز و کیا جاتا ہے جو ہے شارا ہے لکھنے

یا تقریح کرنے والوں کا تھئے مشق بن گئے ہیں جن کے فوٹ خال ہونے کے بارے ہیں بہ شکل

کھر فیر کہا جاسکا ہے۔ یہ ہماری وجی کم ہا شکی کی دلیل ہے کہ فود ہو چنے اور فی راہیں دریافت

کرنے کے بجائے واحرے پر لگ رہنے کے فوگر ہوگئے ہیں۔ جس طرح نو جوان لا کے لاکیاں

مشہورا کیٹرا کیٹرسوں کی بچ دیج باس اور اس متم کی دو مری ہا ہی افقیار کرے "فقل مطابق اسل"

مشہورا کیٹرا کیٹرسوں کی بچ دیج باس اور اس متم کی دو مری ہا ہی افقیار کے ہوئی اسل مطابق القیان کے ہوئے موان کو سانے میں ، ای طرح سعولی شعر اسٹیور شعر اکن نکا لی جو بھے بغیر یقین کر لینے ہیں کہ افعول نے ان شعر اکورند دکھانے کے لائی ٹیس رکھا! کین اس پر علی فور کرنے کے بیا کل آبادہ کیس ہوتے کہ دو فود دوم یا سوم درجے کے شامر نہ ہوتے تو الال خور کرنے کے لیے بالکل آبادہ کیس ہوتے کہ دو فود دوم یا سوم درجے کے شامر نہ ہوتے تو الال موضوع پردویا ذاکد شامروں کو فیت قرید کی ہے یہ مشعور نہیں کہ ایک ہو سے اور کھڑے آز مائی نگر کا چاہی کہ کی تری بات نہیں۔ کہ خاصراک ہون کی ہوری کرنا جی کی ٹی کا صحب الال کے شعر الکی ہون کو می ہو کہ ہوئے ہے اس طرح کی میں ال صحب الال کے شعر الکی ہون کی ہوری کو نہ تو بیشر بنانا جا ہے نہ اسے ہی کری کرنا ہی گئی کرنا ہے گئی کرنے کا جائے کہ اس طرح کی ہی دوی کو نہ تو بیشر بنانا جا ہے نہ اسے ہی ارے شی خلارائے تائم کرنے کا کہ کرنے کا کہ کہ کرنا ہونے کہ اس طرح کی ہی دوی کو نہ تو بیشر بنانا جا ہے نہ اسے ہی ارے شی خلارائے تائم کرنے کا کھڑے کرنے کا کہ کرنا ہونے کہ اس طرح کی ہی دوی کو نہ تو بیشر بنانا جا ہے نہ اسے ہوئے کرنا ہوئے کہ کرنا ہوئے کرنا ہوئے کہ کرنا ہوئے کرنا ہوئے کہ کرنا ہوئے کہ کرنا ہوئے کرنا ہوئی کرنا ہوئے کرنا

وسیدا بوش کی مشبورظم پردگرام (رخدان سی مطے گا اتران سی مطے گا) اوگوں کو ایمی بھولی ند ہوگا۔
اس کا شائع ہونا تھا کہ برطرف سے برطرح کے شعراطیع آزبائی یا تسب آزبائی کے لیے اس طرح فوٹ پڑے جس طرح دعوت میں کھا تو اس پڑنے ہے گرتے ہیں یا گھنوس کیسے پڑھے کھا تے پیچ خوٹ پڑے ادرسب نے اس یقین کے ساتھ کھڑ خوٹ را با ایک اس کے بعد تمام دومرے شعرا (جوش سیت) مشد دکھانے کے قابل نہیں رہ جا کیں گے ، لیکن ہوا صرف اتھا کہ قائی کی نظم کے علاوہ جوان کے رنگ میں منفرد تھی بیا ہے ، کی دومرے کے حافظ میں رنگ میں منفرد تھی بیتے تمام دومرے شعرا کی نظموں کا ان ملام و قیام "کمی دومرے کے حافظ میں پہنود تو ل تک بھی ندوہ کا استان اس کی افرون کا خودان کے حافظ میں ہی ا

اس کے ساتھ ایک دوسرا سانح بھی کھی کم دلیپ یا جرت انگیزئیں ہے جس زیانے میں سلم نیگ اور کا گریس کا سما تھے شدت پر تھا اور کا کیو اعظم اور مباتیاتی کی خط و کتاب جاری تھی۔ اخبارات میں کسی نہ کسی نہ کسی کی طرف ہے اس طرح کا اعلان ہوتا رہتا کہ دوسرا اپنے بیان ہے انجاف کرد ہا ہے۔ اگر فلاں وقت تک قلال امرکی وضاحت نہ کی گئی تو بوری خط و کتابت شائع کرد کی جائے گی۔ ایک دان اور و کے ایک "واصد" اخبار میں کیا دیکی ہوں کہ اپنے تی یہال کے ایک صاحب کا (جن کی حیثیت کیا بتا کال کہ کیا تھی ) تاہم اعظم اور مہاتیاتی میں ہے ایک کے تام خط شائع ہوا ہے۔ جس کا مضمون بی تھا" برگاہ میں نے آپ کو شعور دخلوط تھے، آپ نے کسی کا جواب شائع ہوں کہ دو اور مہاتیاتی میں ہے ایک کے تام خط شائع ہوا ہے۔ جس کا مضمون بی تھا" برگاہ میں نے آپ کو شعور دخلوط تھے، آپ نے کسی کا جواب شددیا ، اگر آپ نے حرید بہلوتی کی اور ایک بغتر کے اغرر جواب موصول نہ ہوا تو میں خط و کتابت دولا میں کتابت بھی ای شائع کردوں گا!"

اقبال کا وہ شعر بھی ہے۔ جس میں انھوں نے چین میں 'وید وور'' پیدا کرنے

کے لیے زم کی کو بڑاروں سال سے رونے پر ماسور کردگھا ہے۔ مقرریا مقالہ نگار جن صاحب کو بڑا

دکھانا چاہتے ہیں (جس میں بھی بھی خوداقبال شامل کرلیے جاتے ہیں) اس کی شان میں بیشھر

پڑھیا لکھ دیے ہیں! وہ صاحب دات ہی بھر میں کیوں نہ بڑے بین گئے ہوں۔ فریب زم کس کے

رونے کی بڑار سالہ مدت میں کوئی تخفیف نہیں کی جاتی۔ لکھنے والا اوراس کا ہیرودونوں کتنے تل گئے

مرز سے کول شہول پیشعر ضرور پڑھا جائے گا۔ اس لیے کہ کمی دعویٰ کوچی ٹابت کرنے کے لیے

بال شعر سے ذیادہ بڑا جوت اور کیا ہو سکتا ہے۔

اس طرح آپ دیکھیں کے شعرایا شامری کی سمیّے کوسوسائن کے نظام جم بیں باطل کردیے کے لیے دی اصول برتا جانے لگاہے جوانجکشن کا ہے بینی ہرمرض کے فرعون کے لیے ای کا سوئ مُلام جم بیں پیدا کردیا جائے!

یہ تو رہا اشعار اور شامروں کا قصہ تھتیم ملک کے بعد اور اس کے نتیجہ کے طور پر ایک تحریک اور برسر کارہے، بیخی جس طرح متو یہ تورتوں کا پید نگا کر ان کے وطن اور ور ثا کے ہاں پہنچا دیے جس ، ای طرح زبانوں جس اس کا پید نگایا جائے کہ کون کون سے اور کتنے الفاظ ایسے جس جن کو اخمار یا اقربا ہمگا لے مجھ جس یا لے بھا مجے جس یا جنوں نے خود کچے شعور تھوڑ ابہت نیم شعور اور بقیہ لاشعور کی ذر ش آ کر فیر کفوے تا تا جوڑا ہے۔ ایسوں کہ بھی وحوب وحونی دے کرا بتائے کی کوشش کی جائے در شاس کا حقہ یانی بند کردیا جائے!

کی شام کی ایم سادر جرے الا الماری المعیاد اور اس مے جی کرتے ہیں کدائی کے تقاطعاد
زبان دوہو کے ہیں۔ ای طرح ان اشعاد کی بلعیبی کا بھی اندازہ کیا جاتا ہے جو بے شارا ہے لکھنے
یا تقریر کرنے والوں کا تحقیہ مشق بن گئے ہیں جن کے فوٹ خال ہونے کے بارے جی بر شکل
کھر فیر کہا جاسکا ہے۔ یہ ہماری واقع کم ایکی کی ولیل ہے کہ فودسو ہے اور فی داہیں وریانت
کرنے کے بجائے ڈھڑے پر گلگ دہنے کے فوٹر ہوگے ہیں۔ جس طرح لوجوان لاکے لاکیاں
مشہورا یکٹرا کیٹرموں کی بچہ دی لائی اور اس می کی دومری با جی افقیار کرے "فقی مطابق امل"
مشہورا یکٹرا کیٹرموں کی بچہ دی لائی ہوجاتے ہیں، ای طرح معمولی شعر امشہور شعراکی نکا لی
اور کی زبین بالان کے افقیار کیے ہوئے موان کو سائے دیکر طبح آز مائی کرتے ہیں اور ہم ہے آپ
اور کی زبین بالان کے افقیار کیے ہوئے موان کو سائے دیکر طبح آز مائی کرتے ہیں اور ہم ہے آپ
فور کرنے کے لیے بائکل آمادہ نہیں ہوتے کہ وہ فود دوم یا سوم درج کے شام نہ ہوتے تو الآل
درج کے شعراک نقل کوں کرتے۔ اس کہنے سے یہ مضمور نہیں کو ایک ہی برقائید دونی یا
موضوع کی دویاذ اندشام دوں کوشی آز مائی تذکر تا چاہیے ہی ساطرے کی شال صعب الآل کے شعراک
باس بھی ملتی ہے اور کھڑت سے ملتی ہے۔ یہ شعراک بیردی کرتا ہی کی کا اس صعب الآل کے شعراک
باں بھی ملتی ہے اور کھڑت سے ملتی ہے۔ یہ شعراک بیردی کرتا ہی کے کا بات نیں۔ کہنا صرف

وسیدا بوش کی مشہور تقم پردگرام (رتمال میں فے گاامزال میں فے گا) لوگوں کو ابھی ہولی نہ ہوگی۔
اس کا شائع ہوتا تھا کہ برطرف سے برطرح کے شعراطیع آزبائی یا قسست آزبائی کے اس طرح افورٹ کے میں بالخنوص لکھے پڑھے اس طرح وہوت میں کھا تو اس پر تدید ہے گرتے ہیں بالخنوص لکھے پڑھے کھا تے پہتے تدید ہے ااور سب نے اس یعین کے ساتھ فکر شخن فربا کی اس کے بعد تمام دہرے شعرا (جوش سبت) مندو کھا نے کے قابل نہیں روجا کی گئے ، لیکن ہوا مرف اتنا کہ فائی کی نظم کے علاوہ جوان کے رنگ می منفرد تھی بھی اور سے سے مافظے میں منفرد تھی بھی ہے۔
جند دنوں تک بھی ندرہ سکا سے شاید ان کی اٹھ وں کا خودان کے حافظے میں بھی ا

ا قبال کا وہ شعر ہم سب کو یاد ہے جس بی انھوں نے چن بی اویدہ ورا پیدا کرنے

کے لیے زگر کو ہزاروں سال سے رونے پر ہا سور کر رکھا ہے۔ مقرر یا مقالہ نگار جن صاحب کو برا

وکھانا چا ہے ہیں (جس بی بھی بھی خودا قبال شائل کرلیے جاتے ہیں) اس کی شان میں بیشمر

پڑھ یا لکھ دیتے ہیں اوہ صاحب رات ہی جرش کیوں نہ بڑے بن گے ہوں۔ فریب زگس کے

رونے کی بڑار سالہ دت میں کوئی تخفیف نیس کی جاتی۔ لکھنے والداوراس کا ہیرودونوں کتنے ہی گئے

گڑر سے کول نہ ہوں بیشم ضرور پڑھا جائے گا۔ اس لیے کہ کی دھوئی کو گئے فابت کرنے کے لیے

پایال شعرے نیادہ پڑا ہوت اور کیا ہوسکتا ہے۔

دس گیارہ سال ہوئے جب ملک بیں بیان وطنیان انتہا کو پہنے چکا تھا۔ اقبال
کوداشعار کا براج بھا تھا ایک تو وہ جس بیں انھوں نے بندوں یا نو جوانوں کو پھیاس تم کی بشارت
وی تھی کہ دوا پی تو دی کو بلند کرلیں تو خدا ہر تقدیر سے پہلے ان کی رضا حاصل کرلیا کرے گا۔
نو جوانوں نے اس بشارت کی کہاں تک پابندی کی ، یہ تو نیش معلوم : وا یہ البند محسوس ہونے لگا کہ یا
تو نو جوانوں نے اس بشرط کا کھا ظاکر تا ترک کردیا تھایا بجر خدا نے شرط والیس لے کی ترائی ۔ بات تجب
کی زہنی اس لیے کراڑ ائی کے زمانے شمل ارباب حکومت اور کھر تعلیمات دونوں تعلیم و تربیت کا
معیار اور مدت دونوں کم کردیتے ہیں تا کہ کام کرنے والے جلد جلد اور زیادہ سے زیادہ تعداد شک
میٹر آ سکیس ۔ انجیئر گی ، ٹریکل اور فوجی کا لجوں میں ایسا دیکھا گیا ہے۔ چتا نچہ خودی کا معیاد
گھٹائے گھٹائے ختم بی کردیا گیا ہوتو کہا جب جنگ کرتھا ہے سب پھی کرائے ہیں!

کارے کی شرب اور مواد ہوت ہوجی ہو فوجی پالیسی اور پر گرام کے دو ہے جرتی ہوئے والوں کی عربی بر حادی گئے۔ چانچ نو جوانوں کر ساتھ ان کے بچا ہوں ضراور خالو د غیرہ بھی جن کی خودی یا خواری پہلے ہے کمل ہو پچی تھی، میدان جس آگے اورا پی تقدیرا پی رضا کے مطابق بنانے کے علاوہ وہ مروں کی تقدیر بگاڑنے کا مزید منصب افتیار کر لیا۔ اب صورت حال ہوگئی کی بنانے کے علاوہ وہ دروں کی تقدیر بگاڑنے کا مزید منصب افتیار کر لیا۔ اب صورت حال ہوگئی کی کرافتہ تعالی ان کی درضا کا اعلان کر کے دفتر ہے اس کی کرافتہ تعالی ان کی درضا کا خوا متھاڑئی ہوتا تھا بلکہ یو فرد اپنی درخا کا اعلان کر کے دفتر ہے اس کی نقول نے نقل اللہ تعالیٰ کے باس بھی درجے ہے ہو اقبال کے دور سے شعر کا دور تھا۔ جس جس افعول نے مصوم بچل پر جوجائی فرحائی ہوتے ہی گڑتا ہے سیاجی۔ "اس شعر کے مبلغوں نے فریب نہنے مصوم بچل پر جوجائی فرحائی ہو جوانوں کو جس طرح کر باداور پوڑھوں کو ہو والی ووارث کیا اور ہوئی دفانہ ان کی جان بال اور آ پر وجس بے دردی ہے گئی ہے ممکن ہے بچے اس کا سرشدای مطرح کا تعالیٰ ہو کہ کا کو گا اخبار، مطرح کا تعالیٰ ہو کہ کی کر بان اور آتھ ہو تھا تھا تھا ہو تھا ہو کہ کرگئی ہو دواکھ کو گا اخبار، موقع ہو موقع ہو کس کی ذبان اور آتھ ہو تھا تھا رہی ہو ہو کی جس ہے گئے ہیں۔ گئی تعد مصوم کی خوار مول کو گز دتا پڑا ام موقع ہو موقع ہو کس کی ذبان اور آتھ ہو تھا جی جس سے دی گئی ہیں۔ ان کے ملاوہ وقعد مصوم کی خور سے شعر اسے اور دور اشعار کی ہیں۔ ان کے ملاوہ کو بور سے شعر اسے اور دور ایک مثالی صورت کی ای طرح کا شعار ہوتی ہیں۔ ان کے ملاوہ کو تھا دیش دور سے شعر اسے اور دور اور خواری کیای طرح کا شعار ہوتی کی جی ۔ ان کے تھار ہوتی کی جی ۔ ان کو تھا کہ تھی۔ گئی تھا کہ تھا گئی تھا کہ تھا کہ

ایدا کیا گیا تو بیدسلسلد بہت طویل ہوجائے گا۔ خود ناظرین کے ذہن میں اس قبیل کے بے شار
اشعار ہوں کے جن کی بنصیبی یاان کوآ تھ بند کر کے استعال کرنے والوں کی بدتو فیقی پر بیقینا اتم کیا
جا سکتا ہے۔ ذیل میں اس طرح کے کہ اشعار ضرب الامثال فقرے یا معراوں کی طرف اشارہ
کرنا چا ہتا ہوں۔ شالاً پر وال، بکند آ ووا ہے، ہمپ مرداند، فذا تحد برآ ل چیز کہ خاطری خواست،
برخوشتہ گندم کو جلا دو، بکتیں جب مث گئیں، بنی آ دم اصفائے کید دیگر اند، شاعری جردیت از
بیفیری صدی را تیز تری خوال، ند برزن زن است، ند برمرو، مرد، کعب می گاڑ و برہمان کو، بیاد کا
حال امچھا ہے، آ فاق میں کافر کا اور سومن میں آ فاق کا گم ہونا و فیرہ ، سالی نو کی تبذیت پیش کرتے
ہوئے میں اپنے عزیز طالب علوں سے ورخواست کروں گا کہ بچھ اور نیس تو سال روال کے
ہوئے میں اپنے عزیز طالب علوں سے ورخواست کروں گا کہ بچھ اور نیس تو سال روال ک
آ خر تک پایال اشعار اور کلمات کے استعمال سے جہاں تک مکن ہو باز رہیں اور اپنے ساتھیوں کو
بھی ترخیب دیں کہ وہ باز دہیں۔ ایک دفعہ میں بیا قرار کرنا چا ہتا ہوں کہ بیا شعار بور سے ایک دفعہ میں بیا قرار کرنا چا ہتا ہوں کہ بیا شعار بور کا کی ک
مرض میں جاتا ہو گئے ہیں اگر ان کو بکھ دون آ رام کرنے کا موقع دیا جائے تو آمید کی جاتی ہو بات کی ال بور میں بیا ہوگئے ہیں اگر ان کو بکھ دون آ رام کرنے کا موقع دیا جائے تو آمید کی جاتی ہو بات کی تا کہ اور کی بیا کہ وہ بات کال بیا ہوگئے ہیں اگر ان کی کھور کی موقع دیا جائے تو آمید کی جاتی ہو باتی کہ وہائے تو آمید کی جاتی ہو

(مطبوع: 1 \_ مجلَّد عثانيه حيدما بادوك 58-1957 وهير، يدره روزه على المره، 7 جنوري 1958)

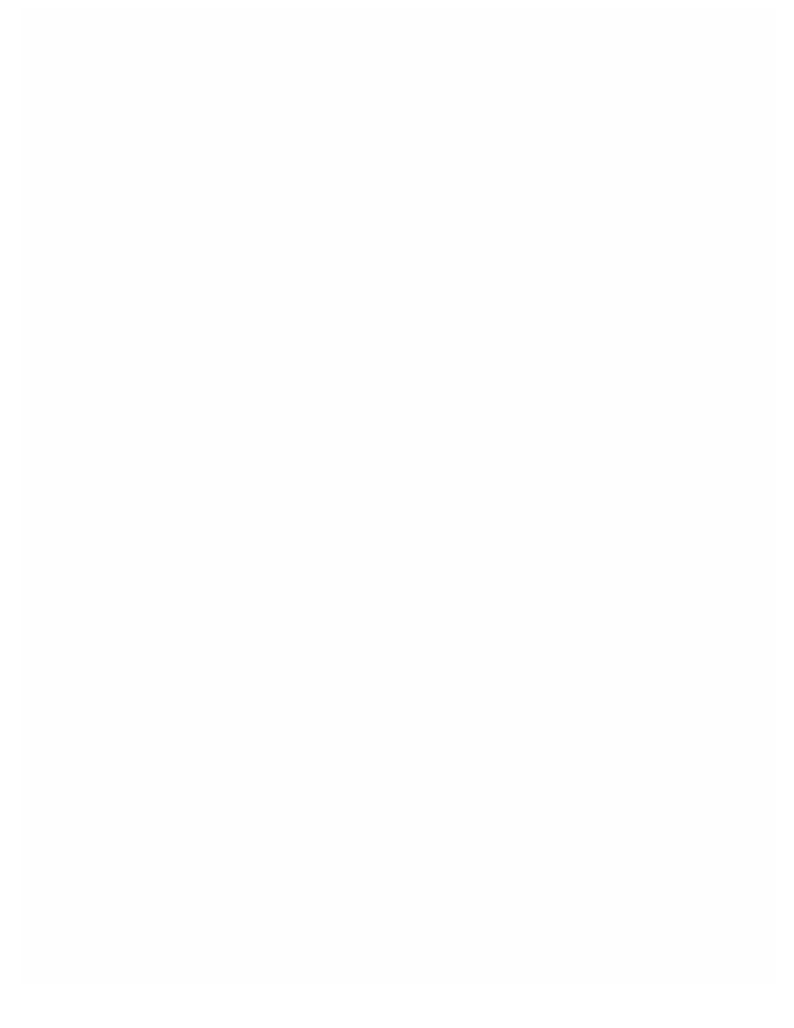

## ۇسپلن

"بارے آمول" کی طرح ڈیٹن کا مجھ بیان ہوجائے۔ ڈیٹن کے کہتے ہیں اس کا مجھ بیان ہوجائے۔ ڈیٹن کے کہتے ہیں اس کا مجھ علم ہادر کے نیس کہتے دہ آپ بتاتے رہے ہیں۔ اس کا سیدھا سادا مفہوم بھرے نزدیک ایک شائستہ اور صحت مند معاشرے میں باہم ذکر زندگی بسر کرنے کے آ داب مقر راور ڈسدداری عائد ہے۔ اُن سے حتی الوسع خوبی اور خوش دل ہے عہدہ برآ ہوتا ہے۔ ڈیٹن سازیمی ہاور ستیز بھی ۔ ساز اور ستیز کو تھے کے لیے بھی ڈیٹن کی خرورت ہے۔

ایک بارانگتان پردش کا بواسخت حملہ ہوا۔ سارے انظامات درہم برہم ہوگئے۔

ہرطرف فلست فاش کے آٹار ظاہر ہونے گئے۔ اگر پر جزل نے ابتل کی کداس دقت انگلتان
اپنے ہرفرد سے قوتع رکھتا ہے کدوہ اپنے فرائض بجالائے گا۔ ایسے ٹازک دقت ہیں ایسی مختراور
دلولد انگیز ابتل اگر پر جزل اگر پروں ہی سے کرسکتا تھا۔ اس اعلان نے آپ کے نعدہ کے بانی
مولا ٹاشلی مرحوم ومنفور کے مطابق "کردیاز ڈافردہ کوہم رکب شراز" مطلع صاف ہواتو معلوم ہواکد
اگر پر کرائسس جیت گئے تھے۔ بیڈ کیان کا مجزہ تھا۔ ہرزندہ قوم کی تاریخ ہیں بیٹ جزے ملے ہیں
اگر پر کرائسس جیت گئے تھے۔ بیڈ کل ہم ڈسپلن کے مظاہرے دیکھتے اور دکھاتے رہے ہیں۔
مارا معاشرہ جن عزاصرا درجوال پر مشتل ہے اُن سب کے ان ڈسپلن کے شرم تاک مظاہرے ذیادہ
دن نیس گزرے ہم دیکے بچکے ہیں کس مندے اُن کا ذکر کو ال اور کیے کیوں کہ آپ اُن پر فقرکر ہیں۔
دن نیس گزرے ہم دیکے بچکے ہیں کس مندے اُن کا ذکر کو وارادر کیے کیوں کہ آپ اُن پر فقرکر ہیں۔

طالب علموں کی اِن ڈیپلن یا ہے داہ دوی کے اسباب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عام حالات
ایسے ہو گئے جیں کہ نو جوانوں پر شاتو والدین کا قابورہا ہے، ندا ماتذہ کا نہ معاشر سے یا حکومت کا۔
والدین کو او لا د خاطر جی نہیں لا تی۔ اماتذہ کو طالب علم قابل اختنا نہیں بچھتے۔ معاشر سے گی کوئی
ما کہ نہیں اس لیے اس میں وہ کشش نہیں جو نو جوانوں کو اپنے سائے جی اُمید و عزت کی جگہ
د سے تکے۔ حکومت کو اپنے مصائب و کر وہات سے کہاں فرمت کہ وہ نو جوانوں کے لیے اچھی
تعلیم ، مناسب روزگار دیا اعلیٰ مشاغل کے سامان یا مہولتیں فراہم کر سے۔ ان نو جوانوں کو دیکے کہ
عظیم یپ وان ونکل کی اولاد کا نقشہ اسمحوں میں چر جاتا ہے جن کو دیکے کرکری نے کہا تھا: "ایسا

بینال مرف بین کانیس بدوسر ملکوں کے نوجوان بھی ای طرح کی باطمینانی
اور تا آسودگی میں جاتا ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیے ساری و نیا کا فظام معیشت و معاشرت اور
افلاق و فدیب حرفرل ہو چکا ہے۔ جیب بات ہیں کہ ایک جگہ کی خوبی دوسری جگہ کی خوبی بیش بنی ،
افلاق و فدیب حرفرل ہو چکا ہے۔ جیب بات ہیں کہ ایک جگہ کی خوبی دوسری جگہ کی خوبی بیش بنی کہ ایک جگہ کی خرابی و دراور زود یک تمام مقابات میں پھیل ہی نیس، بلک پائدار ہوجاتی ہے۔
کہا جاتا ہے کہ یہ صورت نیاد و تر تا ترقی یافتہ کھوں میں پائی جاتی ہے۔ جبال افزائش نسل ، افلاس ،
امراض اور جبالت کی اولی ہوئی شدید قباحتوں کا ساستا ہوتا ہے ہیں جب بہاں تک کہنا ہی ہے کل نہ ہوگا کہ
فر جوان بھی زندگ ہے بھی کم تا آسودہ اور ریم نہیں ہیں۔ بلک یہاں تک کہنا ہمی ہے کل نہ ہوگا کہ
فر کی تا آسودگی کی دیا مطرب ہی ہے سرق کو آئی ہے۔ میکن ہوا تو اس پر آئندہ گفتگو آئی گ
فر کی تا آسودگی کی دیا مطرب ہی ہے سرق کو آئی ہے۔ میکن ہوا تو اس پر آئندہ گفتگو آئی گ
فر افل کہنا ہے کہ و سیاس کا تمام تر مداو فرائنس کی احساس پر ہے اور سیاس پائیدار اور موثر
فر افل کہنا ہے کہ و سیاس کی اساس ' کار کم کیکی فورڈ' پر ہو۔ اقبال نے ملت کی فقیر اور تو ٹیق ای کار کھی گھی فورڈ کی چھی فورڈ کی چھی خورد سے کے جس کا گان سے پہلے ایک بدد کی کر چھا تھا۔
ای کار کھی کھی خورد سے ک ہے جس کا گان سے پہلے ایک بدد کی کر چھا تھا۔

ڈسپلن کے مسلے پر گفتگو کرنے کا پہلو یا متصدیم ہی ہے کہ طلبا کو ملک کی سیا کی سرگرمیوں میں کتنا اور کیا حصہ لینا جا ہے۔ ایسا کرنا اُن کے حق میں مفید ہوگا یا معزر ماہرین کامخنا طامشورہ بالعوم بیہ ہوتا ہے کہ طلبا کو علمی سیاست میں حصہ نہ لینا جا ہے حالاں کہ جس سیاست کے ویش نظر سے سوال کیا جاتا ہے وہ مملی سیاست ہوتی ہے۔ ورنہ پائیسکل سائنس پڑھانے اور سیای سوشوعات پ قبل و قال ( ڈیبیٹ ) کے ادارے اور کلب کس کالج اور یو نیورٹی میں ٹیس ہوتے۔ میں تمام مر سیاست کے میدان ادر مکا تدے دورادر طلباکی خروعافیت سے بہت قریب رہابوں وہ مجی مل کردہ ك طلبات جو جمع خاص طور ب عزيز رب بين اليكن يتعلق شاكر دادراستاد كا اتنان تها، بعنا كديم دونوں ایک دوسرے کود کھ کرائی سے ل کریائی کا خیال کرے بدارادہ بھی چوکار بے کدائی كونى بات ند بونى جا بي جوجم كوايك دوسر في كفار على بكاكرد ايما بواقو على المره مك بكى كا باعث ہوں کے، جو ہاری آرز دوں اور کارناہے کا این اور آئیندوار تھا ۔ اس طریق فکر عمل ك لي بم ند يار في منات ندفع عدالات ندكوني عبادت يادروش كرت بس ماته دية ي كهات پينة كليلة اور جنة بولته تھ يمي بي كوئي ہز و يكھة تواس طرح فرش ہوتے جيماً س ك حصول من بم بحى معين رب بول اور وه مارے ليے بعى بو تقص ياتے و اس طرح نداق أَرُاتَ كده وراوداست برآجاتا-طالب علم شوخي ادرشرارت كرتے ، ليكن استاداور تحرال أن كو يكى اس طرح نظرانداز كرت ياجش ثمائى عكام يلية كدوفي اورشرارت كالجى مره آجاتا اورمنعل بھی ہوتے۔ جس مخص نے ایسوں میں زندگی مزاری ہو، آخر عربی مبروس و محقن ساست کو سر بازار بربندرتص كرت ويكما بووه طالب علون كوادر فوجوانون كوالى سياست عى شريك ہونے کا مشورہ یا اجازت کوں کردے سکتا ہے۔ زیادہ دن تیں گزرے سیاست کے میدان عل جس لفظ بن كامظامره كياهياأس على بالمون كي تيك ناى اورأن كى وجنى يااخلاقى تشوونماكو برانقصان بنجا ہے۔اس کا حماس اور اعتراف کرنے میں طالب علموں کے فیراع یش بل انگاری يا خوش كمانى سے كام ندلين و بهتر بولار الى سموم فعنا عن فرجوانون كو و كليلنے كا متيد بوا على اندو ہناک ہوگا۔ ہم میں کیے نالائق سوجود ہیں جوطالب علموں کونتصان پہنچا کرنفع کماد ہے ہیں۔ ایسول کو یقیناً وی سزالمنی جاہے جو ملک ہے غداری کی مقرر ہے۔

بتایا جاتا ہے کہ فوجوانوں کو مصنوی باحول میں رکھتا درست نہیں بلکہ آئدہ جس زندگی سے دہ دو جارہ و نے والے ہیں، اس کو سنجالے اور اس طرح اپنے کو سنوار نے اور استوار کرنے ک آزادی اور موقع و بینا چاہیے۔ ہوں بھی بلغ کے بچوں کو مرفی کب تک سمندر آز مائی کے لیے دوک سکتی ہے، لیکن طالب علموں کوعلم و ہنر اور تربیت اظلاق سے بہر ہ مند کرنا بھی لازم آتا ہے۔ اس کے بغیروہ زندگی کے جہاز کوطرح طرح کے طوفا ٹوں سے مس طرح بچا کر لے جا کی گے۔ اعلیٰ اقد ار کے سائے اور روشی میں طالب علم کی سیرت اور شخصیت کی تربیت اور استحکام سعاشرے اور حکومت کے اولین فرائفش میں ہے ہیں۔

سوسائل میں افراتفری راہ پاگی ہوتو اچھی باتوں کی طرف وصیان بہت کم جاتا ہے

اس لیے برفض کو بھی آگردائن گیروتی ہے کہ معلوم نہیں کب کیا حادثہ ہی آ جائے اس لیے جو ہاتھ گے

اے سیٹ اورہ خطر تاک سے خطر تاک اور تا واجب سے تا واجب اقد ام کرنے پرآ مادہ رہتا ہے۔
زیادہ تر اس میں نو جو ان بہتا ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ حال کے قائل ہوتے ہیں۔
ماضی یا مستقبل پر کم نگاہ رکھتے ہیں نو جو ان جن کی نمائندگی بالعوم طالب طم کرتے ہیں بیدد کیھتے

میں کدان کے لیے اطمینان اور کو ت کی جگہ شرحا شرے میں رکھی گئی ہے نہ حکومت میں دوہ یہ بھی

جانے ہیں کہ حکومت ان کے سائل نہیں طل کرتی ان کو طرح کی رشوت مختلف شکلوں میں

ویا کرتی ہے جس کا گوارانا م اس نے مراعات دکھ دیا ہے۔

استمان میں برطرح کی بوعوانی میں دعایت ، تا گئت و تخریب میں و شمل بہنسی دوابداور
تفری و تماشے کی ہے لگام آزادی ایسے سکرات سنہیات ہیں جونو جوانوں کو انجی اور اعلیٰ صلاحیتوں کو
معطل اور شخر کر جاتی ہیں۔ بیابیاتی ہے جیسے آج کل کے فوجوان والدین اپنے بجوں کوطرح طرح
کے بہلا و سے و سے کرنو کروں یا گفتے والوں کے رقم کرم پر چھوڑ کر خور تفریخ کے لیے نکل جاتے ہیں۔
شخ اے چورے طور پر محسوں کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے والدین کے والدین کے الدین کے الدین کے الدین کیا تھیل کھیل دہے ہیں۔
چنانچے سیانے ہوکر وہ بھی میں سلوک مع مود پہلے والدین ہے اس کے بعد دو سروں سے ہرسلے پر
چنانچے سیانے ہوکر وہ بھی میں سلوک مع مود پہلے والدین ہے اس کے بعد دو سروں سے ہرسلے پر
خواب کو ایس کی ایر جاتا ہے کہ وقت ایس آئی ہے کہ اس طریق کار سے سفر نہیں ، لیکن اس بات کو
بول جاتے ہیں کہ جب ایم جنس (ائریش تاک صورت حال) کا اعلان کردیا جاتا ہے تو وہ سب کرنا
کی بی ایم جنس اور کی جس ایم کس واکرتا اخلاقی ایم جنسی ہی ایم وقت ہے ۔
مکی بی ایم جنسی یا کو اسس نہیں ہوا کرتا اخلاقی ایم جنسی یا کرائے سس بھی ایک جقیقت ہے۔
مکی بی ایم جنسی یا کرائے سس نہیں ہوا کرتا اخلاقی ایم جنسی یا کرائے سس بھی ایک جقیقت ہے۔

و کیلن کامطالبہ یہ ہے کہ آپ جہاں رہیں جن میں دہیں جس طرح رہیں اورجس کے رہیں وہ سب کسی اعلیٰ عقیدہ مقصد تصور کی ضاطر جور ذھرواری کی زیرگی مسرکرنا ڈسپلن ہے۔اگر آپ مسلمان کی ذردداری سے دافف ہیں تو آپ کو ڈسپان کا مفہوم یا ماہیت کھتے ہیں دھواری نہ
ہوگ ۔ جر قدات سے ہٹ کرآپ کو چند موٹی با توں کا دھیان دانا کا چاہتا ہوں۔ ان سب کا تعلق
ویلن یا آپ کی بیرت ( کیریکٹر) کی پرداخت پر ہے۔ آپ پڑھتے اورا چھی ہا تھی سیکھتے ادر
بیت میں اس طرح کوشش کریں جیسے آپ دہ فرض اُ تارد ہے ہوں جوآپ کے مر پرست وزیز یا
دوست دو بے چیسے سے یا شفقت و محبت سے (اور معلوم نیس کتی ختیاں جسل کر) آپ کوفرافت
ادر موج سے دیگی بمرکر نے کے لیے سامان اور مہاتیں فراہم کرتے دہے ہیں جو موجودہ دور
میں موسات دو بالعوم تک دست کھرانوں کے لیے بہت دشوار ہے۔

محت کو بر قراراور حظِ مراتب کولوظ رکھتے ہوئے اور نارل زعر گی گر ارنے کی عادت ڈالیے۔ صاف تقرے، مادے خوش قطع کپڑے پہنے خواہ ان میں پیوندی کوں نہ ہوں۔ اگر کالج کی طرف سے کوئی مناسب ہوئی قارم مقرد کردی گئی ہے تو بہتر ہوگا۔ یوئی قارم کا احرام کیجے اور بیرجذ بہ طالب علم کو بے راہ روی سے روکتے ہے۔

 کیوں نہ ہوا ہے رو کے چیکے کھانے کی مختری پڑتی کو لے گاتو حاضرین سے خواہدہ قدروسزات کے کسی مقام پر ہوں ماحضر میں شرکت کی دعوت ضرور د ہے گا داور بید دایت واد کی فیمر ذک ادر کے ان خانماں پر دوشوں کی قائم کی ہوئی ہے جن کوآسانی سے پیٹ بحرروٹی میٹر نہیں آتی تھی۔

تعلیم گاہوں کی مجارتوں میں سیدانی یا غات اور میز و زار بردی ایمیت رکھتے ہیں۔ پُر فضا

ہاجول اور صحت بخش فضا واجھی کتابوں ، محد و لیکچروں اور بہتر ساتھیوں اور اجھے اسا تذہ سے ایمیت

میں کسی طرح کم نہیں ہے۔ ہاجول کا اثر براہ راست اور فیر شعوری طور پر طلب کے ذبان اور ذوق پ میں کسی طرح کم نہیں ہے۔ ہاجول کا اثر براہ راست اور فیر شعوری طور پر طلب کے ذبان اور ذوق پ پڑتا ہے۔ فرصد ادام محاب کو پر گفتہ برابر ذہان میں رکھنا چاہیے۔ آپ کا ادارہ اسمال کے باجا کیں گے خوش کی مخصوص اور ممتاز روایات سے زیادہ اور کوئن واقف ہوگا۔ سلمان جہاں گئے یا جا کیں گے خوش فرا محادات، باغ، نیموں، آبٹار اور چوری سر کوں کے بغیر نہیں رہیں گے۔ سلمانوں کی تمام خدمات نظرا تھا نہ ہوجا کیں یا کردی جا کی آئے تھی ان کے دوق کو ذہان کے اس د بھان سے ان کے تمام کا رکنوں کی بازیافت از سرنو ہو تکتی ہے۔

اس سلط على بحد الطيف مى يؤسيد بركب عظيم على جرئى كودد باره فلست بوكى اوركيك فلست ميرك كودد باره فلست بوكى اوركيك فلست ميرك مح أن يمن كالحراح بأن مور" إيم الحساب" تقار برطرف فلست وريخت ويبت وبالاكت، عضت ومخ ت ، جان مال، عنظ ، بوژسي سب فاقيين كفس كے بوژين فقاضوں كى آسود كى كے ليے برطرف بحر ساب اوران كاردگروفيا بان اور بزو ذار بنانة و بال سے برطرف بحر ساب على اگر دو گزرتا تو خاموثى ہے كتر اكر دو مرى طرف نكل جاتا كى تعليم كا داوراس كے ميزو و چن كى ان كاكرو دو گرت الروان كامون من دفر حت افزا اور دالى المحت مند فرحت افزا اور دالى آدين ماحول مادر ساوران بركاراد سے كروح شاورات كے بخر مادر سافزا اور دالى آدين ماحول مادر ساورات كے دو بتا ہے۔

دومراقعہ ہوں ہے کہ آن مے ساٹھ سر سال پہلے ذاک کے تھلے عمونا ہرکارے اپنے اپنے اسلام سال ہملے ذاک کے تھلے عمونا ہرکارے اپنے اپنے اللہ علاق میں میں کے باکہ سرے پر نیزے کا پھل نگاہوتا۔
اس کے بینچے ایک تھنی آویز ال ہوتی ، ہرکارہ چانا رہتا اور کھنی بھی رہتی میں میں ایک دوسرے کا دل داری کررہے ہول ۔ وہال کی ذعری میں اس کو تیم ہارک می حیثیت حاصل ہے۔ مختلف مقامات کے علاوہ سر کوں اور شاہرا ہوں کے میں اس کو تیم ہارک می حیثیت حاصل ہے۔ مختلف مقامات کے علاوہ سر کوں اور شاہرا ہوں کے

دونوں طرف دور دور تک خوش نما پھول ہے لدے ہوئے ورخت ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے فطرت نے جایان میں پھول والول کی سرمنائی مواس زبانے میں ایک برکارہ ڈاک کا تصلاا فی محوتكرووار لاتفي ش آويزال نيم دكى اعدازش كحوتكروكى تال يريف فيرجلا جار باتفار سائت چرى ك شاہراہ تھی، جے پھولوں نے حسن کا تقدس یا تقدس کا حسن دے رکھا تھا۔ ہرکارہ چ تک کر کھڑا موكميا- بدى احتياط الم كتده يرا المعنى اورتميلا أتاراء كموكر وكوباته عضبوط قعام لياء تاكد چلنے میں آواز برآ مدنہو۔ پھر تھیلے کودوسرے سرے بالکا کربدے ادبے دبے یاؤل آ کے بڑھا ادر جب تک چری بام کاسلسائح نه وکیاای خاموثی اور عقیدت سے چار با بع محضے پر بتایا کداس ابتمام كاضرورت يول محسوس مولى كه جرى اس فرووس ميس ديوناؤس كامبادت وعافيت شريمنى كى آواز فل موقى بريمقيده بكونوب مورت قدرتى مناظر من طالب علم مى بداونيس موسكا-طلبا کے خیالات وجذبات کی صحت وصفائی کے لحاظ سے تعلیم گاہوں میں ہونمن كلبيا الجمن اتحاد كويس وى حييت ويتابول جوانماني جم ين بجيرو ، كوحاصل ب- طلباك نارل زعدگی میں یو نین کلب کی ایک ای اشرورت ہے، بھے کھانے بینے ،نہانے دھونے ،وروش آخرت اور يروسفرك ايت يونى كلب كاخولي اورخوب صورتى يب كدوبان أوجوان كوجس جرأت اوروقارك ساتھا ہے خیالات کے اظہاری آزادی ہوتی ہے۔اس طرح قمل اور پردباری سے فریق مخالف كنتظ نظر كو يحض اوراس كرمطابق على كرن كى يابندى وقى بالركوكى يونين يااسك ارا کین اس خصوصیت کو بورانیس کرتے و پھروہ ہو تین ہو بھی تیس ہے، باابلول کا اور ہام ہے! ب شك يونين عن برموضوع يراظهار خيال كي آزادي بونا چاہيے، يكن اس آزادى كو كى حال عى ذردارى كے عدود ع تجادز كرنا جا ہے ۔ اگر كى د باؤ كے سب يونين مباحث ك بجائ مجاد كوابنا شعاريا مقعد مالي تو يحراس كى حيثيت درس كاه كون ش وسيلك اسباث (مركز تقفن)كى موجاتى باوراس كائدارك لازم آجائ كار يجيل دنول السطرح كمالح كثرت ، و يكف بي آئے الكن اس صورت حال ، ودل ند يونا جا ہے لعنت بيمين بيل اس فتندونة ركود فل بجوان كے يزركوں كے ناسا عال مي كالے بيرے كى طرح جكار بي بي-(مطبوعة: 1 يَعْشُ اكراجي شاره: 2،1969،21 شهر، الدّ آباد 1970) ٥٠٠

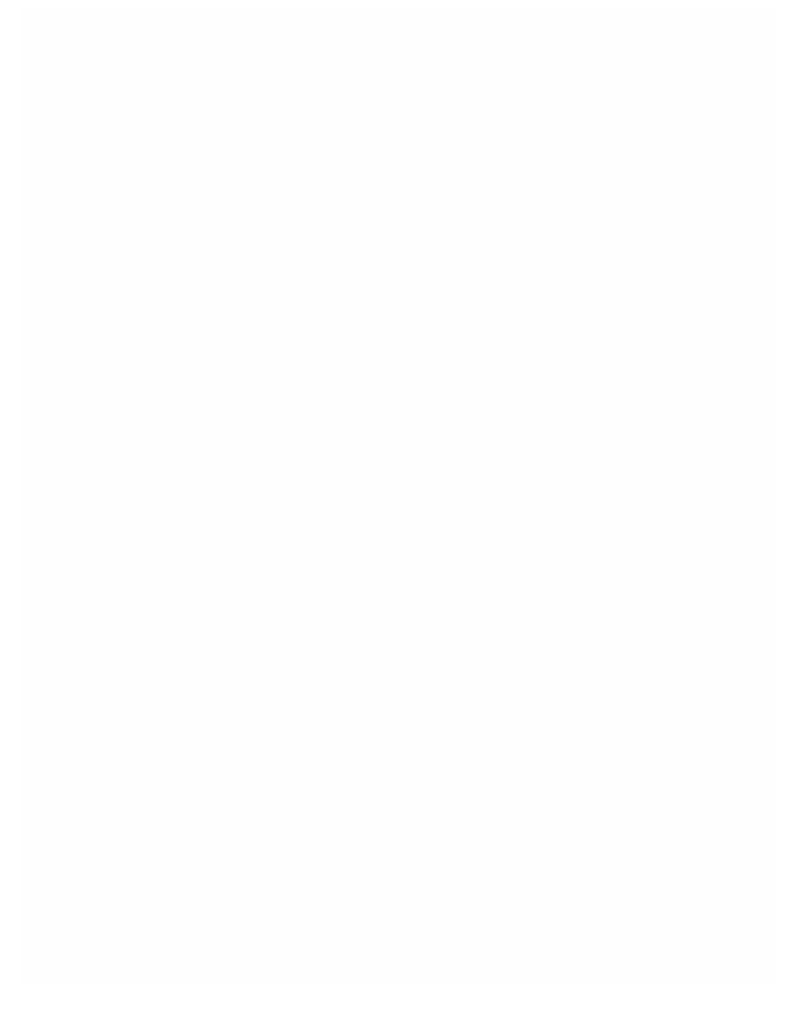

## ایک سروک ،ایک ستون ،ایک اسکول

بعضول کا خیال ہے کہ گر کے سانے کی سڑک زر تقیر ہے، دوسرے کہتے ہیں فکست در پخت کی نو اللہ ہے کہ گر کے سانے کی سڑک زر تقیر ہے، دوسرے کہتے ہیں فکست در پخت کی زوشی ہے۔ فرل گویوں کا کہنا ہے کہاں" تقیر میں مشمر ہاک صورت فرالیا گا' الله ہے شیدائی فرمات ) ہے جدید شامری میں" تازہ بہتازہ فو ہونا ' تحر کجوں یا بقول بعض تفریحوں کا! میں نے اس کو اتنی کروشی بدلتے یا فاایا زیاں کھاتے و کی مانے کہ خوال ہے فوان پر احتہارہ ہانے قوت فیل پر ، البتہ بھی بھی محسوس کرنے فکا ہوں کہ بیساری قیاس آرائیاں بیک وقت میں ہوت ہیں ہوں تو کیا جب اید ندصرف کی وقت بنائی اور دوسرے بیساری قیاس آرائیاں بیک وقت میں ہروقت احت پوئی رہتی ہے۔ ان کی طرف سے جواس سے وقت بھا کی کر پہلو کے گروے آل ہوئے رہتے ہیں اور ان کی طرف سے جواس سے کہ کر پہلو کے گروے آل ہوئے رہتے ہیں۔ اور ان کی طرف سے بھی جواس مؤکس پر

جہاں تک مافظ ماتھ ویتا ہے مؤک کا اقبام کنے سے پہلے یہ میکو بن الائ متم کی کوئی چیز تھی بھی موجود بھی موجوم سیباں وہاں برجگہ بقول عالب''سیبیا کی ہی اک نمود!'' یہ بچھوتہ معلوم نہیں کب سے چلا آر ہاتھا۔ آس پاس اسے والے اس پر کوڑا کرکٹ اور دوروراز رہنے والی جھٹیس آ تھ بچا کر بھی آ تھے جس ڈھول ڈال کراس پر فلاعت ڈال دیا کرتی تھیں جن کوم فیال اور آنے جانے والے دوعہ کے بھیرتے یا بموار کرتے رہے کہی بھی بیدونوں بھی اس پر بھی گفتی ، باقی تا گفتنی کا اضافہ کر دیا کرتے۔ اس طرح ادھراُدھ کے مکانوں اور اس نظے میں رہنے ہے والوں کی صفائی اور گندگی کا توازن قائم رہتا۔ پھراہیا ہوا کہ اس پر دور دور ہے کوڑ الا کر جع کیا جانے لگا اور انواع واقسام کے مروب کورت، نتجے ، مرفیاں، کتے ، بکری، گدھ، گداگر کے علاوہ گندگی کی موریاں نمود ار ہونے گئیں اور جلدی ایک پُر دوئن سلم (Slum) آباد ہو گیا۔

حعة ی امراض اورمقلس کے قرضے یا ادااو کی طرح یہ کلوقات تیزی ہے یہ ہے تھیں۔ بھی مورج کی روشی مائد پڑ جاتی یابادل چھائے ہوتے تو دورے یہ تیزکر نادشوار ہوجا تاکہ کون کیا ہے، کہاں ہے اور کیوں ہے؟ ایک دن حکمہ حفظان محت کے جی ش کیا آیا ''کدال نے مارے کوڑے کرکٹ کودور تک قاعدے ہے چھیلادیا۔ عالباای مقصد کے بیش نظر جس ہے گرم اور دیشی کیٹرے کو کیٹر وال ہے بچانے کے لیے دھوب میں چھیلادیا کرتے ہیں۔ ایسا کرنا تھا کہ سے قرمام ہوگئی کہ مؤک کرنے والی ہے والی ہے بیار گئی۔ اس فوش فری کوئ کرمزک کے حوالی اور حواثی پر امناف کے لیے مکانات اور طالب علم کے لیے پورڈ تک ہاؤس بناڈا نے گئے اور آبا وہونے گئے۔ امناف کے لیے مکانات اور طالب علم کے لیے پورڈ تک ہاؤس بناڈا نے گئے اور آبا وہونے گئے۔ امناف کے کیے مراک کی وائے تیل ڈالی جائے گئی۔

 گرموں کا قاعدہ ہے کہ وہ کہیں کی حال میں ہوں جس میں خاموثی ہے کو اربناء

چرناء چکنایا کی اور تینیا میں معروف ہونا ہواور بے تھا شااور بے تصور بیٹے رہنا ہی شامل ہے ، وفعنا

نعرے نگائے تکیس کے اور کوئی نہیں بتا سکنا کہ بیا علان مظلوی کا ہے ، شاد مانی یا صرف ٹالائش کا ۔

بالکل جس طرح سیای جلے جلوس می نعرے نگائے جاتے ہیں بغیر بیجائے ہوئے کہ خودڈور ہے

ہیں ، دومروں کوڈرار ہے ہیں یا صرف نثر یغوں کے اس وعافیت میں خلل انداز ہونا منصود ہے۔

ہیں ، دومروں کوڈرار ہے ہیں یا صرف نثر یغوں کے اس وعافیت میں خلل انداز ہونا منصود ہے۔

ہیں مور سے حال و ریک قائم شدی ۔ کلے کے بیچے جو تعداد ، توج اور ڈوان پر لدگے اور ڈرط

ہیں حارت کے منصوم نہیں کہاں کہاں سے نکل پڑے اور کوڈے میں شامل ہوکران پر لدگے اور ڈرط

مرت سے سان کی پنائی بھی شروع کردی ۔ گدھوں کا نعری شیخ ہوگیا اور جب تک

سر سے سان کی پنائی بھی شروع کردی ۔ گدھوں کا نعری شیخ ہوگیا اور جب تک

مرت سے اس طرح کا جار حانہ سلوک ہوا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گدھوں کا نعری شیخ ہوگیا اور جب تک

مراح کے اشتعال کا نعوں نے کی ایسے شغل میں صدید لیا جس سے پان پڑدی کے باشدوں

طرح کے اشتعال کا نعوں نے کی ایسے شغل میں صدید لیا جس سے پان پڑدی کے باشدوں

باس کرک کے اشتعال کا نعوں نے کی ایسے شغل میں صدید لیا جس سے پان پڑدی کے باشدوں

باس کرک کے اشتعال کا نعوں نے کی ایسے شغل میں صدید لیا جس سے پان پڑدی کے باشدوں

 مى اس ليے ايدا فض اسبلي يا پارلين يى دفل پانے كى بجائے حراست يا كيلكدادر منانت بر ركھ مانے كامر اوار تھا۔

یہ سب بوئ دہا تھا کہ کی گدھے یا گدھوا لے نے یہ سنی پھیلاوی کہ آس پاس جو
سنے مکانات تھیر ہوئے تھے ان جی کری زہتی۔ برسات کا پانی، باہر کا کوڑا اور طرح طرح ک
فیرڈ مددار تلوقات کے اعدا آنے ہے بروگی، بے فیرٹی اور بیاری کا اعدیشر تھا۔ وہ لوگ
جنوں نے یہ مکانات "ضرب کلیس" یا" آئی ہرگائی" ہے ماصل کیے تھے گدھوں کی پھیلائی ہوئی
ال جنی تقدید ہے ہوئے متظر ہوئے، چراغ پا بھی۔ چنا نچے اس کے لیے تفدید زمین بربر زمین
کے اصول پر" گلب بول" (Gallup Poll) (ایک طرح کی سرسری رائے شاری) کی طرح
ال گئی اور اردگرد کے حاضرین اور تماشائیوں اور آنے جانے والوں سے جو وہاں تفریحاً جمع
ہوگئے تھے، استھوا ہے رائے کیا گیا کہ صورت حال پر کس طرح قابو پایاجائے۔ اس پر آئی۔ بار پھر
جنگڑ امٹر وع ہوگیا۔ اعتراض یہ کیا گیا کہ جن سے رائے لی جانے والی تھی وہ یا تو خودگد ھے تھے یا

گدھوں سے ال مسے تھے جن کی رائے کی قانونی وقعت کوئی نہتی جمہوری ہوتو ہوا کرے۔ جواب شمس کہا گیا کہ قانون سے کیا ہوتا ہے۔ رائے عامہ کی تو تا ئیر حاصل ہے جو کسی وقت قانون یا اعضا شکنی کر سی تھی۔ قانون شکنی بجائے خودایک قانونی طاقت یا تلتہ تھا ہو بچھ جمی ندا آنے کے سب سے بالا تفاق منظور کرلیا گیا اور مطے یہ پایا کہ کری کو او نچا کرنے کے لیے ملحقہ زبین وور تک نچی کردی جائے۔ چنا نچے مکانوں کے آس پاس کی زمین کی شی نکالی جائے تھی۔ گدھے پھر طلب کے سے اور مٹی ڈھونے اور بوقت پھر وزت مشورہ دینے کے منصب پر فائز کردیے گئے۔

بیہ دیکا تو کی تم ظریف نے پیشوشہود اکر چاروں طرف کی ٹی نکال دینے ہے ہے

مکانات خٹک سمندر میں جزیرے بن گے ہیں۔ اب تک ایے جج بند دیکھے گئے شے نہ ہے

چنا نچہ جوت درجوق تماشائی آنے گئے اور جزیروں کو دیکھنے کے بجائے اہل جزیرہ کو اس طرن

ویکھنے گئے کہ موفر الذکر بگر کھڑے ہوئے نظیم اس کے اندیش ہے پہلیس کوفون کیا گیا جس کا
جواب بیآیا کہ پہلیس کے پاس اس وقت نہا ہے شے ندڑ نڈے، اس لیے تاوقوع حادث حاضری

ہواب بیآیا کہ پہلیس کے پاس اس وقت نہا ہے تھے ندڑ نڈے، اس لیے تاوقوع حادث حاضری

سے معذور سمجھا جائے اس کے بعد جن سے بھینا ہوگا بھولیا جائے گا۔

یہ معلوم ہونے پر گدھوں نے اس فاکی سندر میں لوٹ اور طاخرین نے نفر کا افا نے شرد می کوٹ اور طاخرین نے نفر کا نگانے شرد می کردیے۔ چنا نچرا کی بار پھر ماہر مین فن بلاے گئے اور یہ سنلہ ان کے سانے دکھا کیا کہ برسات آئی اور مکا تو س کے ارد گردسندر نمووار ہوا تو کیا ہوگا۔ بزیرے کے باشندوں کو کھانے پینے کا سامان اور بڑے آدمیوں کے بعدردی کے بیام کی طرح پہنچائے جا کی گے۔ رفت رفت طلاقے کے باشندوں ہیں ہر ایسکی چیلئے گئی منی کو پھرے بحر باحمکن ندھا۔ جب کوئی اور صورت نظرنہ آئی تو اس کے خواس مقرر کردیا کیا اور طرح طرح کی آئی جید گوں اور فیرا کئی اصلاحات ہے بہنے کے کیشن کوافقیادوے ویا گیا کدوہ جو مناسب فیرا کئی اصلاحات ہے بہنے کے کیشن کوافقیادوے ویا گیا کدوہ جو مناسب خیرا کئی اصلاحات ہے بہنے کہا گئی ہوگا۔ یہ کیشن پکھ عرصہ مراتے میں دہا۔ ایک وان کیا جب کی میں در کے کہنے ہیں کہ مکانات کے جاشے پر ایک بی کی بی خدی کھود ڈال گئی ہے جس سے سمندر کے بانی کی نکا کی ہو جایا کرے گی بین ایک ایک خاک م ایک کا کام

اب موال یہ پیدا ہوا کہ اس برسائی سندرکا پانی سرک کی دوسری سے ہمندر ش ڈال دیا گیا تو وہاں بھی آباد جزائر کانی تعداد میں تے لیکن کوہ جودی لئے وور دور نہ تفا طوفان نوح میں پسران اور کا کیا حشر ہوگا۔ اس شواری کا علی دریافت کرنے کے لیے ایک تہایت ذی افتیاں دذی افتد ارکیش مقرر کیا گیا ہے اگریزی میں ' ہائی پاد' اور ہندی میں' مبایل' کہتے ہیں۔ منصب ک حیثیت سے اس کا صدر دکی بقیدتنام ماہرین بدکی رکھے گئے۔ ایجنڈے میں سرف ایک مدرکی گئ خالباس منابر کہ جب ایک شخص کیشن مقرر کیا جا سکتا ہے تو یک مدی ایجنڈ ابھی ہوسکتا ہے۔ بول بھی تعزیت یا تہیت کے ایجنڈے میں صرف ایک مدرکی جا سکتی ہے اور اس کیشن کا مقعد بھی وقت آجانے پرمظلومین سے ہدردی اور معاونی کی کاشکریہ تھا۔

کمیش کوفقیہ جانت بطور تھم یا تھم بدشکل جانت سے دی گئی کہ اگر عالی بینک، ریڈکراس یا کوئی فاؤٹریشن بردفت ہے تکلف اور ہے تکان الداود ہے پرآ مادہ ہوجائے تو نہ سندر کے مستلے پر زور دیا جائے نہ جزیروں میں رہتے سے والوں کی عافیت وعاقبت پرسو پنے میں وقت اور بیرو پیضائع کیا جائے بلکہ کوئی ایسا کیٹر القاصد منصوبہ تعنیف کیا جائے جس سے وہاؤں سے زیادہ ووٹرس کو قابوش لایا ماسکے۔

چوں کدائی صورت حال کے پیدا کرنے میں باہرین فن اور گدھوں کا برابر کا حصہ تھا

اس لیے بیددونوں کیشن کے سامنے شہادت کے لیے طلب کیے گئے۔ انھوں نے یہ بیان دیا کہ

قرم میدادارہ اور'' قبیلے کی آ کھیکا تارا'' بیٹی ہم سب معرض خطر میں تھاس لیے وہ قد ابیر عمل میں

ال کی گئیں جن کی شکارت کی گئی ہے۔ مکانات سے متوازی ایک لبی بتلی اور گہری کھائی کھودنا

ضروری تھا تا کدایک سندرکا پائی دوسر سے سندر میں چلا جائے اور موفر الذکر سندر کے پائی کو

اس کا جن حاصل ہوکدہ وہ جہاں چاہے چلا جائے اور ظہر تا چاہے تو اپنی فرمدداری پر تھبرا بھی

رہ سکتا ہے البتہ بریوں (مکانوں) کی جہت پر جائے بناہ بنادی جائے تا کداگر پائی کے ساتھ مکان بھی میشنے گئے تو لوگ جہت پر بناہ لے سکیں۔ ان سفارشات پر کیشن نے تھد یق کی مہر
مکان بھی میشنے گئے تو لوگ جہت پر بناہ لے سکیں۔ ان سفارشات پر کیشن نے تھد یق کی مہر

<sup>1</sup> كوه جودى (فسدندكر)وه بهازجس يرهنزت فوح كالمتى طوقان كفتم موجان يرضري في-

خندق کھود دی گئی، لیکن اس کے ظرف کے مطابق بارش نہ ہوئی۔ سندر فتک رہے، خدق البدخس بوش موكى - چنا نيد جيدا كد جنك كرناف عي شيرى خدقون ( ياموائي علے \_ جائے بناہ ) کا نصیب رہا ہان کو تقاضائے بشریت اور کو س کی افرائش نسل کے لیے استعمال كياجاف لكاراع حيراء بفرى يادعواى عن كوئى باقست ناداقف ادهر الزراا توخدق اوراس کی مشمولات کے فقیل اس پر جوگز رجاتی اس کا نداز و کیاجا سکتا ہے اس لیے کہنالی کواردگرو ك جما الإل في كماس عال طرح وصل دياب كدون عن بعي يد وكان مشكل موجاتاب كد نالی کبال ے شروع بو کرکبال فتم ہوتی ہے۔ اس نواح کے برماتی سندر کا پانی اس نال سے گر د کرطعام وقیام کے لیے یاس می کے دوس سندر می تغیرے گا تووہاں کے باشدوں کا کیا انجام ہوگا وہ ابھی ویکھنا باتی ہے البتہ اس کا اندیشہ ضرور ہے کہ وہاں والوں کوش سٹم ہے جو ہرجزیے الکر) على موجود ب باتھ دھوتا ہے گا۔ ذکر کرد باتھا سوک اور سندر کا بات مجلّی فلش سستم تل . بهت كوشش كى كد كمي طرح سراك كو قيامت اورفلش سستم كوا في يا ناظرين كى نو جوانی تک پہنچا دول، لیکن اردوشاعری کے قواعد اور اپنی نارسائی و نالائقی نے بھ ل تیل منت دیا۔ حالان کدایے طرف طرازوں کی ہم میں کی نیس جواردوشاعری میں برطرح کی چول یا برطرح کی چول میں ارود شامری کو بھادیے ہیں۔ جب بھی اس طرح کی کوشش کرتا گدھے سائے آ جاتے جے اپنے اور ناظرین دونوں کے خلاف احتیاج ورنہ بدشکونی مجھ کرارادہ ترک كردينا . قصه يد بواكه بعض مكانون في شمس من اسلاكي علامتي فلا بر بو في اليس بس طرح آتش فشال بهار كيب يك لاواأ كلنه آلت بين، فيش سنم بحى اين مقويات أكلنه لكا- يحدرته زد می آگیاادر بیافواه پیلی که جس طرح طوفان نوح کی تورے برآ مد بوا تھا چھای تم ک ين دوسرى طرح كے تورے يرآمد دونے والى ب- بارے فيرعت كررى فلش كى يرسى دور ہوگی البتاس کی لائی ہوئی زرفیزی ہے دوسری تم کا کام لینے کا پروگرام مرتب کرلیا حمیا۔اس ے محفے کی بوباس میں فرق ضرور آیا۔ لیکن اتنا فائدہ ہوا کہ ڈاکیہ آسانی سے تطوط اور رکشادا لے بادام تمام مواریاں گروں پر پینوادیے تھے اور کی کوکی کا بد لگائے میں دقت نہیں ہوتی تھی۔ رائے کو کود کر ہموارکر بھے تو اس پرائیٹیں بھائی جائے تیس جھیں بڑے برائے اس اس طرح شور میا تے اس اور اس دھا کے سے گراتے ہیں سرؤک پرائیٹیں ندجع کی جادی ہول بھر المبنی فراہم کرنے کے لیے آس پاس کے مکانات ڈا تکانات سے آڑائے جارے ہول پھر ان کو پڑرانے کی عبادت شروع ہوگئی ۔ گھرول کے اندران اینوں سے مرفیوں کے ڈر ب بنائے جانے تھے۔ جانے گئے جن میں وقت آنے پر تھوڑی ہی ترمیم اور منائی کے بعد مہمان تخبرائے جائے تھے۔ دوروز دیک ہرمکان کی پشت پر رضا کارانہ محت سے او پن ابر (Open air) بیت الخلاجی مناوی کے ۔ اس طرح سلم (Slum) کا توسیق پر وگرام بروے کارآنے لگا۔ ایے سلم جہال ہرطرح کے جراثیم اور جرائم کو پہنے اور محکور منظان محت پر تنقید کے مواد فراہم ہوتے رہیں۔ ہرطرح کے جراثیم اور جرائم کو پہنے اور محکور منظان محت پر تنقید کے مواد فراہم ہوتے رہیں۔ پہنا تھی کو تو سے گئے آئی میں سے بعض نیار ہوں نے جنائی کو تھید کے فور نے لئے گئے آئی میں سے بعض نیار ہوں نے ماکنٹک تقید کوئی یارے بھی دریافت کرلیے۔

پھودوں تھے۔ جب او کوں کو بھین آ چا کہ بیراک صرف برخ ایڈوں کی ہوگی اور دوس اور ایڈیا

رک کردیا گیا۔ جب او کوں کو بھین آ چا کہ بیراک صرف برخ ایڈوں کی ہوگی اور دوس اور ایڈیا

کی شیرازہ بندی کا کام وے کی تو اس پر ہولی، شب برات اور شادی بیاہ کے چائے چھوڑے

جانے گے اور طرح طرح کی دھویس مجائی جانے گئیں۔ ایک سر کیس کم و کھنے یس آئی ہوں گی

جہال ہرصورت و بیرت کی ایڈیس "جیواور جینے دو" کی دہنی کیے جبتی کے ساتھ کچواسترا حت ہوں!

یہاں تک کہ بعض طلتوں میں اس کو" کن ارآب جو پاٹی دگل گئت اپالو" کی حیثیت طاصل ہونے

میں سوااس معنولی فرق کے کہ اپالواور جو پاٹی میں سمندر" فی شیس" مارتا ہے، یہاں جا بجا کندک

موریاں موج دن تھیں اور سرک کے دونوں سمت بقول خالب" جوم در وفرین" کے سر پر ڈالے

'' دواک مشتدخاک کرمحراکہیں ہے'' موجود تھی گردو ڈیٹ کے رقبے کو دکھے کرا کثریہ خیال آیا کہ یہاں کے نشیب وفراز جوگر دیا گندے پانی سے لبریز رہے ہیں اس کا سب کیا ہے۔ لینی اس جگہ پر کبھی کوئی سندر تھا جو بتدریج خنگ مور ہاہے یار گیٹتان تھا جو سندر ٹی تبدیل ہونے والا ہے۔ ایالو (Apollo) یا مزوا (Minerva) کی معلوم نیس کی رہ ہی کا بھید یہ ہوا کہ
ایک دن و درکادھا کہ ہوااوراس گلگشت پرایند کی روڑ ہوں کی بارش ہونے گی اور مزک پر پاؤس کے
علی چلنے کے بجائے اکثر لوگ دومر سا احضا کے بلی چلتے یا چلتے رہنے گاؤشش می معروف پائے گئے
جی کی تالاب می نہیں بلک مزک پر پڑی ہوئی روڈ یوں میں بیرا کی سیجنے کی گوشش کرد ہم ہوں یااس کا
کر تب دکھا د ہم ہوں ۔ چنا نچہ تا تون کی نظر میں اس جرم کے مرحکب پائے گئے کہ مزک جو پیک کی
آسائش کے لیے تھیر ہوری تھی اس کورو ہم برہم کرنے یااس پراوٹ دگانے سے فلا پر عاد می نظل اعماد
مور ہے تھے چنا نچہ انوٹس بنا برد دکھانے وجرک عاری کیا گیا کہ ان پر مقدمہ کو ل نہ چلایا جائے!

پہلے قو محلّہ والوں نے علی پاؤ کی کوشش کی ، کین طلاح عامد کے کارندے مقدمہ قائم کرنے اور اس کو داخل دفتر کرا دیے کی زحت کا حق الحمت طلب فربانے گئے تو محلّے کے ایک گرگ بادال دیدہ دکیل نے جو تحفیظ طلاح عامد کے تین بلکہ تحفیظ قانون کے علم برداد تھے یہ جوالی الزام از اشا کہ شاہ راہ کو ایک حالت میں کیوں رکھا گیا کہ عہد آزادی کے ملے پہندا شراف کے احضاد جواد رہ کو نا قابل ملائی نقصان وینے کا امکان بورہ کیا۔ تیجہ یہ دواکہ باشندگان محلّہ بالحصوص مجروح ومنزوب کو ایک کے بجائے دومرے کوئی الحمت اداکر نابرا۔

جیسا کہ ہمارا قاعدہ ہے ہروہ ہات ہو ہم اپنے بھین میں کیا کرتے تھے، اس پر فوش
ہوتے اور فر کرتے تھے، اپنے بچل میں دکھ کراپنے سے کڑھے اور ان کو کانٹ کھانے دوڑتے
ہیں اور اسے کی آ خت ارضی یا ساوی کا بیش فیر بھیے ہیں، جین آج تک کی نے نہ تو گٹاہ سے مند
موڑا نہ یہ جہان تدو بالا ہوا پھر بھی بہ نظر احتیاط ہم نے کرے اور برآ مدے میں افظار و حری کے
جارث اور اس سے متعلق پیدونصائح جہاں تبال آویزال
کرد سے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنی اولاد کے گناہوں کو بھی نظر انداز کرنا شروع کردیا۔ یہ
سب اوروہ بھی جوان کے باوجود ہوتار بتا ہے ہوتار ہا۔

ایک اندجری دات کے بوج کونت سے بقیرة فرش گواری کر سکتے بادجودال کے کہ اگرین کی محادرے بی برحادثے کاونت بالعوم "فوش گواری " (One fine moming) بواکرتا ہے، پردا فیب سے ایک اشیم روار ایک خاص فیرجانب واراند وقار کے ساتھ روڑے روڑ یوں کوہم بری وہم طرحی کا درس دیتا ہوا دور سے نمودار ہوا اوران کواس طور پر ہموار ،ہم تقس ادر
توسن شدی من قرشدم ، کرتا چلا آ رہا ہے جیسے مضافات سے یک پر آنے والے دیمائی مرد مورت
اور بچے ایک دوسرے جی مرخم نظرآتے ہیں۔ان سوار ہوں کو جی بھی گن نہ پایا۔ جب بھی اس کی
کوشش کی مجھ ایرا محسوس ہوا جیسے مرد ، عورت ، بنچے طاحدہ ننا دوس ایک دوسر سے آگے
ہوں جس طرح کمی گلاب پر طرح طرح کی قالمیں چ حادی گئی ہوں۔ بیسافر کائی گروآ لود، جی
جاندار ہوتے ہیں۔اگر ان پر تھوڑا سا پائی چیزک ویا جائے تو مزول مقصود تک قدینے جینے آکے
دوسر سے بی جائم کی گاور پھر آیک ایرا جو بدوز گار ہم کونظر آ جائے گا جس کی تلاش عی ہم

کنے کے معلم بھیں کتے بتے جن کے جم پرلہاں کے بہائے پیشانی پرصرف سارہ بلندی ا چک رہا تھا انجن کے اور گروہ م چاتے اور آپس جی تفریعاً کا کی گاوی اور ہار بید کرتے روال دوال نظر آنے کے بیے بیار کے بول انجی ند تھا بلکہ کی لیڈر کوجیل خانے پہنچائے ، ووٹ ولائے یا اس قاتم کرنے کے لیے جارب ہوں۔ لاکوں کی اس پورش اور طرح طرح کی فر ہائش کو فرید و رائیور کر بیٹے ہے تال کر بھی چکار کر بھی وہ مشاکد کر یا دھری کر کر بھی کا کہ دے کر ہائٹ کو فرید و رائیور کی کی گالی دے کر ہائٹ کو فرید و رائیور کی کی کا کہ دے کر ہائٹ کو فرید وہ کا کر بھی گالی ہے کہ کا گالی دے کر ہائٹ کو فرید وہ انسانہ ہوکہ کے کادر گریس ہوتا تھا۔ ڈرائیور کو پیڈ کر کہیں ہے خرک دوڑے ساکت روڑ یوں کے ساتھ فلا ملط نے بیٹ اور تا وائیٹی جی سان پر سے دو گار کر دجائے ، لاکوں کو پیر شد کہ اس تجب افکات اور تجب افکات اور جب کہ ان کے بیٹ اور کا دو آئی کی ساتھ جب کہ دو سلوک نہ کر لیس کے دم نہ لیس کے جوا گلے ذیائے جس کر بھی ان کے بیٹ ان کے ساتھ کی سے بھی اور کو ان کی ساتھ کی سے کہ کو ان کے بیٹ کو رائے گئی میں موائے اور اس کے فلاف صوائے احتجاج بائند کرنے آیا تھا، البتہ آس بے دو تی کو پیش معلوم منوائے اور اس کے فلاف صوائے احتجاج بائند کرنے آیا تھا، البتہ آس بے دو تو کو کو پیش معلوم میں شیطان پر کیا گر دی سب جائے ہیں۔ بہی سب ہے کہ اس حاد شے کے بعد ان لاکوں کے اندر اس کے فلاف موائے تاتھا ہی گائے کی سب ہے کہ اس حاد شے کے بعد ان لاکوں کے معد ان لاکوں کے اس حاد شے کے بعد ان لاکوں کے معد ان لاکوں کے دور ان کی کو کو اندر ہیں سب ہے کہ اس حاد شے کے بعد ان لاکوں کے دور انتا ہے تکافی نیس دیا جائے ہیں۔ بہی سب ہے کہ اس حاد شے کے بعد ان لاکوں کے دور انتا کے تکافی نہیں رہا جنتا ان کے والد میں سب سے کہ اس حاد شے کے بعد ان لاکوں کے دور انتا ہے تکافی نہیں رہا جنتا ان کے والد میں سب سے کہ اس حاد شائے کے بعد ان لاکوں کے دور انتا ہے تکافی نہیں رہا جنتا ان کے والد میں سب سے کہ اس حاد شائے کو بعد ان لاکوں کے دور انتا ہے تکافی نہیں کے دور انتا ہے تکافی میں کے دور انتا ہے تکافی کی رہا جو ان کے دور انتا ہے تکافی کی دور انتا ہے تکافی کی دور انتا ہے تکافی کی دور انتا ہے تکافی میں کور ان کی کو دور تکا ہے تک کی کی دور انتا ہے تکافی کی کو دور تکا ہے تکا کی دور انتا ہے تکافی کی دور انتا ہے تکافی کی کو دور تکا ہے سیروک اتی سرخ کا والیوتر کے نظر آنے گی کماس میں کی اور محکومت کے اس بھیب "کا شہرہ و نے لگا۔ چنا نجے سرخ کونیک نام اور کلے کوظر بدے تحفوظ دکھنے کے لیے اُس پر خاک ڈالی جائے گئی شلا " خاک برسرک قم آتا مرا " اِن" یہ نصیب اللہ اکبراوٹ کی جائے ہے۔ " عام خیال ہیہ ہے کہ اس سرخ کے ایک برسرک قم آتا مرا " اِن" یہ نصیب اللہ اکبراوٹ کی جائے ہے۔ " عام خیال ہیہ ہمت شکن ہے۔ اس پر ایسے سر دوگرم چشیدہ ہوڑھے، دین داونو جوان، خاکستری ہے ، آوارہ کتے ، اماست شکن ہے۔ اس پر ایسے سر دوگرم چشیدہ ہوڑھے، دین داونو جوان، خاکستری ہے ، آوارہ کتے ، خواجم بین کہ ان کے سامنے طیف اور ڈی ڈی ٹی دونوں کی کوئی حیثیت نیس رہ گئی ہوائی اور کھیوں نے آئیت عامل کر لی ہے۔ یہاں بھی کہ حفظان صحت کے اکثر محققین اور ماہرین ، مختلف جراؤہ کی دواؤں کے بجائے اب ان مور چوں کے مقوقیات کام شن ان کے خلاف کی جمر اور کھیوں نے آئیت مامل کر لی ہے۔ یہاں بھی کہ حقوقیات کام شن ان نے گئی ہیں۔ تجرب نے الا نے گئی ہیں۔ تجرب نے کہ ان کے خلاف کی جم کے جرافیم کی اُنیت تو ہیں حاصل کر کئے جن کو ہرطرح کی آئیت سے محقوظ لائے کہ بیاں تک کہ بین الاقوامی سائل بھی اُنیت تو ہیں حاصل کر کئے جن کو ہرطرح کی آئیت سے محقوظ یہاں تک کہ بین الاقوامی سائل بھی اُنیت تو ہیں حاصل کر کئے جن کو ہرطرح کی آئیت سے محقوظ یہاں تک کہ بین الاقوامی سائل بھی اُنیت تو ہیں حاصل کر کئے جن کو ہرطرح کی آئیت سے محقوظ یہاں تک کہ بین الاقوامی سائل بھی اُنیت تو ہیں حاصل کر گئے جن کو ہرطرح کی آئیت سے محقوظ کی کوشش بلیغ کی جاتی ہے۔

بعض اوگ کتی می مفال کوں د فوظ رکھی ان میں پیجے نفیاتی فواس ایسے ہوتے

یں کدان کے چیرے پر ادران کے آئی پاس کھیاں بجنمناتی رہیں یا طرح طرح کے بھٹے چگر

کا فیے رہے ہیں۔ ان پر بھی اس کی بکل بچو باری ڈال دی جا کی آؤ ان کھیوں ادر بھگیوں کی کیا
حیثیت! کتے لوگ ان کے قریب آنے ہے بازر ہیں کے۔ ان مقویات کا المبا کو کی نفواب بھک

دریافت فیمی کر سکے ہیں نہ باہر می کیمیا کوئی فارموال ، اس لیے کہ بیا ہے اجزائے مرکب ہیں جو

تا قابل شنافت اور تا قابل گرفت ہیں۔ اب تک بید بھی نیس دریافت کیا جاسکا ہے کہ بیرجرا شیم کی

قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں یا ایسانیس کہ انھوں نے وائرس (Virus) کی حیثیت حاصل کرتی ہو۔

مختمر یہ کہ بیرمؤک ادراس کے تیام مشمولات متقول د فیرمنقول جس حال بھی ہیں ان کے ہوئے

ہوئے ای کوئیس کو بغوری کے ورے دیے کوئے کی نظر یہ کا ان بھی ہیں ان کے ہوئے

سراک کاتلیر کا ابتدا ہو لی تو برتی روشی کے کیے آئی ستون نصب کے جانے گاتا کہ سراک پردشی کا انتظام ہوجائے اور فیرم کا المائے جانے والوں سے سراک پاستونوں کوصد مرز کا تھا ہے۔

تھے۔ نسب کردیے گئے اور ان پر روشی کے قتے بھی روئی افروز ہو گئے۔ روشی آگی سزک کے

کنارے جننے مکانات تھان کے تین برآ مدے اور کرے تک روش ہو گئے۔ اس شدت سے

ہیے مکان کے دروہ ام بی ٹیس مکان عمی رہنے اپنے والوں کے سینے عمی چھے ہوئے راز بھی عالم

آشکار ہوجا کیں گے۔ روشی کے اس سلاب عمی تین و برآ مدہ عمی سونا، پیشناد شوار ہو گیا ایسا معلوم ہوتا

ھے کی کومر راہ وو پہر کے وقت والوپ عمی لیٹ رہنے پر مجبور کیا جائے۔ ورخواست کی گئی کہ آنے

ھے کی کومر راہ وو پہر کے وقت والوپ عمی لیٹ رہنے پر مجبور کیا جائے۔ ورخواست کی گئی کہ آنے

اور زیادہ دوشی کردیے اس طرح کر عمی رہنے والوں کو عافیت لی جائے گی۔ ہمارے لیے سرودہ سایہ

(باشکالی مختلف ) کیا کم آفت ہے کردوشی طبح کی طرح بھی کی پر روشی بھی ہم پر سقط ہوگی۔ جواب

بیطا کردوشی سے مکام متعلقہ کا صحابہ ہ ہو چکا ہے کراس نے جس بلندی پر فائز رہنا منظور کرایا ہے

اس کوکی حال میں کم ٹیس کیا جا سکتا اور ایسا کرنے کی تکر منظر بھانت (Protocol) اجازت کیں

ورسکتا اس لے محلہ والوں کو کتب یا رکا عالم ' و کھٹا اور ' سمتھر فتنہ محشر' ' بو تا پڑ سکا۔

بردوزاور بروقت مجیری نگانے والے بہ جار خوش حال پیشہ ور گداگر وں کی طرح مرح کی مصداؤں میں سے ایک معدا ''وعائے فقیراں رہم اللہ'' بارگاہ اللی میں مقبول ہوتی ہویا منیں ، بجل میں منہوں نے آس سے منیں ، بجل میں سے چند کو پیندا گئی۔ جن کے پاس بوائی بندون تھی انھوں نے آس سے دوسروں نے فلیل اور فصیلوں نے نشانہ دگانا شروع کردیا اور فقوں اور آنے جانے والوں کا تاک فقت خطر سے میں بڑھیا، جین واصر تا اگر ہے نفورٹی کی فضا کش سے اولاو ہی کے لیے سازگار نیس کے اور اندوں کے لیے سازگار نیس سے بلکہ قبل اور وقت ان کو عاقل اور بالغ کردیے میں بھی معین ہوتی ہے۔ بچے زیادہ دن تک بچے نہیں رہے جلدی جمان اور بے رویف و قانے کے شامرین کے اور اند جرے آجا لے کے بہتر موقع ان کی دلیے گروں بھی مواقع ان کی دلیے گروں بھی مواقع ان کی دلیے گروں بھی مواقع ان کی دلیے گروں کی گرائی کرنے گئے۔

جس طرح محبوب كي بذيرائى كے ليے عالب كوائى كے كوركى در بانى سونى كئ تى جم كو چوروں كے امراز عمل بيد فدمت ميروكى كئ ميد تضية " كام عالى مقام" كى فدمت عمل يہنجايا كيا تو يوليس والوں نے احتجاج كيا كدر شى ير بإبندى عائدكى كئ تو چور، چوكيدار اور ما لكب مكان ايك دوسرے کو پہچانیں کے کیوں کر؟ ممکن ہے ایسے حادثے چش آ جایا کریں کہ فلط مخض کا تعاقب کرنے گے یا ایک دوسرے کو زدو کوب کرد ہا ہو۔ آج کل جب کہ یا ہر پہلیس کو پیلک ہے اور اندر جوی کوشو ہرے تعلقات خوش گوارد کھنے پر زور دیا جار ہاہے اور جین الاقوای افق تاریک سے تاریک تر ہوتا جا تا ہے اس طرح کی جارحان فلطیوں سے بچنا جائے۔

یای بهرید بات بھی سوچے کی ہے کہ بڑھن نہ چور ہے نہ چوکیداردہ دات جر جاگئے

کے نغراب جی کیوں جنا کیا جائے۔ یہ بھی ہے کہ آزادی حاصل ہونے سے پہلے دلی ریاستوں

میں بالعوم ایسانی ہوا کرتا تھا کہ دات میں سارے کام انجام دیے جاتے اور دن میں ہویا کرتے

تھے اس سلسط میں ایک بردگ کا قول یاد آیا جو پھے ای ختم کا تھا۔ کی ستم شعار حکر ان وقت نے ان

سے اپنے لیے نھیجت کی درخواست کی۔ بردگ نے قربایا کہ "تبارے لیے سب سے بوی نھیجت

ادر حبادت ہے ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہوئے رہا کرو۔" بعد میں کی نے اس کی مصلحت دریافت ک

ادر حبادت ہے ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہوئے رہا کرو۔" بعد میں کی نے اس کی مصلحت دریافت ک

و فربایا کہ " جب بحک بی محض سوتار ہے گا خاتی انڈ اس کے جورد سم سے پناہ میں دہے گا۔" ممکن

ہے دالیان ریاست نے بھی اس تھیجت کا لحاظ رکھا ہو، لیکن اس کا کیا علاج کی انھوں نے دان اور

رات کا مطبوم بی بدل دیا ہو۔

ایک دن معلوم ہوا کر سڑک کی چھاتی پر مونگ دلئے کے بجائے پھر کے وہ دوڑے

ذلے جانے والے ہیں جواس کی دونوں طرف مدت ہے کو خواب تھے یا جن کے پہلو جس سڑک
" آرامیدہ" تھی! اب اس سڑک پر چلنے کا کوئی سوال بی نہ تھا۔ چوڑ آئی بی ان کو پار کرتا بھی
ہرایک کے بس کی بات نہ تھی سواان سائیکل سواروں کے جو دوستوں سے عاریتا سائیکل یا تھی کر
کام بیں لار ہے ہوں یا کہیں ہے لے بھا کے ہوں اور ان کا تھا قب کیا جار ہا ہو۔ پچھلوگ اس
تھوڑ سے بھی خوش یا خاکف تھے کہ کی شام اور ھیا ہے بیارس بی اسلای تا نون تا فذہو کیا تو بعض
جرائم کی سزاسک ساری سے ای سڑک پر دی جایا کرے گی۔ اس لیے کہ تول اور تعداد بیں اسخ

بعضوں کابیہ بھی خیال ہے کداگر'' فی بدل'' کی کوئی اور تم دریافت ہوگئی یا مان لی گی اور مندوستان کی سرز من پہمی فی ہونے لگا تو شیطان کی خرسکریوں کے بجائے ان سٹک ریزوں ہے لی جایا کر ہے گی جس کے لیے حاجیوں کوشیطان کی مرتب کرنے علی گڑھ آنا اور اس مزک ہے گزرنا پڑے گا البتہ حاجیوں کا ان سنگ ریزوں پر ہے گزرنا شیطان کے سنگ سار ہونے ہے کہ تکلیف دہ نہ ہوگا۔ بھر یہ کہ لڑکوں کے علاقے عمل اقال قو یوں مجمی شیطان کم آتے جاتے ہیں دوسرے یہ کہ یہاں کے شیطان استے بے وقوف مجمی ٹیس کہ جہاں استے پھر کے دوڑ ہے اور قوم کے چٹم وچرا ٹا اکتھا ہوں اور مود بھی ٹج کا زبانہ ہوقوہ وادھر کا زخ بھی کریں گے۔

سنے علق بیان تک آیا ہے کہ جب ہے رہ بی تیل کے دشے اور امریکہ کے شیکداد
دریافت ہوئے ہیں دہاں کے شیطان دیرانوں اور دیکھتانوں علی (خاص طور پرنے کے ذمائے علی)
جیکتے ہوئے میں لئے بلکسر دخانوں علی چلے جاتے ہیں اس طور پر دہاں کی حکومت کو یہ دقت
محسوس ہورات ہے کہ حاجیوں کے لیے استے شیطان کہاں ہے فراہم کیے جا کی جن کی کھر یوں
سے فہر کی جایا کرے۔ امریکہ اس دھواری پر بھی فورکر دہا ہے ، لیکن شیطانوں کی دوآ مد عمل
بیکن الماقوا کی قوت کے توازن گرزئے کا بھی خطر والائن ہے۔ اس سنلہ کو انجمن اقوام کی متعلقہ کوئیل
یا کیٹی کے پردکیا جانے والا ہے کہ برطک سے شیطان کی درآ مد و برآ مد کے سنظ پرفورکر کے بیہ
بتائے کہ انجمن اقوام کی طرح اس فرمداری ہے میک دوش ہو تھی ہے اور وقت آئے پرکون کون
سے ممالک اس کا وفیر علی شریک ہو جکتے ہیں۔ ایک تجویز ہے بھی ہے کہ برطک کا حاجی سنگ ساد

اس اندیشے کا اندای اورامرا شنا" ثقافت" کی بھی کا فرمائی رہی جیسا کرد کھنے میں آری ہے تو کسی نہ کسی بہانے تج بھی جگہ جگہ ہونے گئے گا۔ فاص طور پر علی گڑھ میں جہاں کی سالاند نمائش اور ہروقت کی سلم ہو نورش مشہور ہے بچھاس طرح کا بھی خیال ہے کدا گر ہمارے یہاں کے شیطانوں کی طرح عرب کے شیطان بھی "سیفٹی فرسٹ" کے قائل ہو گئے تو وہ مج کے زیانے میں اپنے قیام وطعام کا انتظام حدود کھیا ہے کائی دورد کھتے ہوں گے۔

تار کے ستونوں کا ذکراو پرآچکا ہے۔اب دن رات کا مشغلہ بیر دہمیا ہے کہ بر بچدون بحر تھمبوں پر پھر پینیکل رہتا ہے اورٹن ٹن کی آ وازے خوش ہوتا ہے۔ بعضوں نے اس نیک کام کے لیے ڈیڈے بھی عاصل کر لیے ہیں اور تھمبا بجانے سے دل سیر موجاتا ہے تو ڈیڈے عبائے لگتے ہیں۔

ان بچن کے دالدین کونداس کی فکرندائی استطاعت کدان کواسکول بھی سیس یا کی مکتب ہیں بھار ہے۔ کہ الدین کونداس کی فکرندائی استطاعت کدان کواسکول بھی سیس یا کی مکتب ہیں بھار ہیں جہاں بچھادو ہیں فوید و سول کے ہاتھ سے مسلسل پٹے اوران کے گھر کا کام کان کرتے دیں۔ کرتے دیں۔ پھر مدد سے بھر اس سے زیادہ ذات پٹر یف لڑکوں کی بجائی جہاں تعلیم و تربیت یا تہذیب سے بہرہ مند ہونے کا کوئی سوال میں۔ پہلا کے حدد می امراض ہی فودگر فار ہوتے ہیں دہ اور دوسرد ل کو جتال کرتے ہیں۔ اس کے علادہ جتنے تا لیندیدہ فصائل الن میں دائے ہوجاتے ہیں دہ پھر بھی فیس جاتے اور محاشرے کے لیے ایک مستقل خطرہ سے ہیں۔

یدائرے کمی مدرے میں پہنچ بھی جاتے ہیں قو دہاں کے مدر مین کا حال بھی بچھ ذیادہ اُمیدافزانہیں ہوتا جس کی طرف او پراشارہ کرآیا ہوں کدید کس طرح ان بچوں سے بالعوم چش آتے ہیں۔ان مدرّ سوں کے فیضان سے بیاڑ کے اسکول چھوڑ کر بازاروں ،سینماادراسٹیشنوں پر جیب کتر نے لگتے ہیں یا اسٹے ذہین اور مُن چلے نہ ہوئے واسکول سے فیر حاضر رہنے کی تفریح میں جیب کتر نے لگتے ہیں یا اسٹے ذہین اور مُن چلے نہ ہوئے واسکول سے فیر حاضر رہنے کی تفریح میں جیکا ہوجاتے ہیں اور اسکول کے مقررہ مطالبات کے علادہ والدین آیک بھاری رقم فیر حاضر رہنے کی مدیں اواکرتے ہیں۔ پرائیویٹ ٹیوز کا ماہانہ ٹل اوپر سے۔ اسکول کی تعلیم کا جدیدترین اصول ہے معلوم ہوا ہے کہ ہرطالب علم کا پیدائش ورنہ قانونی حق ہے ہے کہ اس کے لیے کوئی پرائیویٹ ٹیوز خرور مقرر کیا جائے جس کے ناموں اور تاکہ کان کے سالم و ٹابت رکھنے کی فرصد دارکی والدین پر ہو۔ سپھے تبجہ نہیں جلدیا ہدو یرکوئی قانون اس طرح کا ٹافذ کردیا جائے کہ اوکا اسکول میں پڑھتا ہویا نہیں یا والدین سرے سے اولا وہی ہے کوئی شرح وم ہوں، پرائیویٹ ٹیوز ضرور دکھا جائے۔

اسکول میں اب الاکول کی تعلیم ، تربیت و تہذیب پر زور وینے کے بجائے تفریح ہمنتن ، آزادی اور ایک گوند بے راہ ردی پر زیادہ زور دیا جائے لگا ہے اس کیے کہ جدید نظریہ ہیے ہے کہ بچول کی وجی واخلاتی ورخی پر براہ راست زور دینے کے بجائے تو ڑبچوڑ ، جو ژبو ڈ بالفاظ ویگر وست کاری وضمنا دست درازی پر توجہ دی جائے تا کہ آ کے چل کر وہ سیاسی و معاشی سر کر میوں اور بالآخرای تبیل کی بذکر دار یوں میں طاق ہوجا کیں۔

میں نے اکثر ان کو مدرے آتے جاتے دیکھا ہادر محسوں کیا ہے کدان اواروں کے طور طریقے کس درد ڈک مد تک پہت ہو بچکے ہیں اور وہ لوگ جوان بچوں کی تعلیم و تہذیب کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مقرر کیے گئے ہیں اپنے فرائش کی انجام دی میں (خواہ کی سبب ) کتنے ہے ہیں یا ہے پر واہ ہیں۔ یہ حال ان بچوں ہی کافیس ہے بلکہ کافی تعداد میں یو نیورٹی کے طلبا بھی ایسے طیس کے جن کی وضع قطع ،اطوار د گفتار کو و کیوادرین کر کوئی تحق خواہ وہ کتابی غیبی بخت پوست یا مروم بیزار کیوں مذہور میں اورکن 'ڈوالیوں کے تحریک منہ دورہ میں اورکن 'ڈوالیوں کے تحریک منہ دورہ کی شاخیں ہیں اورکن 'ڈوالیوں کے تحریک'

اکیا ابتدافی اور کیجے میں آتا دہتا ہے۔ ان میں چندا ہے ہوتے ہیں جن کوان کی ماؤں نے باو جود تک حالی نہلاؤ حلاء صاف کیڑے بینا، بالوں میں تیل کھا کر کے بہت می اچھی باتمی سکھا بتا کر بھیجا ہے۔ صاف ساایک جز دان ہے جس میں ان کی سلیٹ اور کتا ہیں ہیں میکن ہتا ہے کے لیے بھی کوئی دو کی پھیکی چنز کا غذ میں لیپٹ کرد کاوی ہوئے سالاکوں سے علاحدہ رہنے کی تاکیداور ان کی گا کا گلون سے نیج کی بھی جایت کردی ہوگی اور اس کی بھی تاکید کردی ہوگی کداس صفائی سخرائی اور سلیقے کے ساتھ اسکول سے فارغ ہوکر براہ واست گھروائی آجا کی جس سے وہ تیجے جارہ ہیں وغیرہ۔ ان کوشر یراورنا مہذب ساتھیوں سے فی کراسکول جاتے ویکھا ہے۔ بیتام ترکان کو طرح طرح سے سے بھٹے کیڈوں میں طرح طرح سے ستاتے ، شور وغل مچاتے ، گال گلون اور ہاتھا پائی کرتے ، میلے بھٹے کیڈوں میں داستے کی دُھول بھر آڈ استے جاتے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں پھٹی پرانی کا اور کا بیوں کا وی نشر نظر آتا ہے جے بید کما ہیں شہوں تر دہ گھر یاں اور چو ہے ہوں جن کو انھوں نے راستہ میں پالیا ہواور اس سے تفرق کرتے چلے جارہ ہوں۔ نشھے اوباشوں کا بید ہوم نیک فصلت بچوں کو بالیا ہواور اس سے تفرق کرتے ہیں جوئے جہ جارے ہوں۔ نشھے اوباشوں کا بید ہوم نیک فصلت بچوں کو ہم سے ہوئے جب جاپ مرک کے حاشیہ پر چلنے گلتے ہیں اور ای طرح ہراضی الحرج سات ہو کے دری ہیں۔

تقریبا 190-190 مدی ہے ہداہ ہے ایسے ہوتے ہیں جن کے طور طریعے دیکہ کا ارز نے لگتا ہے کہ معاشرے کے نالائن اور فطرناک افراد بنے کے لیے ہیکی شریفک دی جاری ہے۔ بہااوقات بھے کی جنگی محاذ کا فطرہ یازے داری ای تین شریک ہوں ہوتی جنگی کی جنگی محاذ کا فطرہ یازے داری ای تین شریک ہوں ہوتی جنگی ہوں کے اس کا اس کا انتخام کی اس سے بیاندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کے گر کی فعنا کہی ہے۔ ان کے والدین ان کا کتنا خیال رکھتے یا رکھ سکتے ہیں۔ یقینا یہ افلاس کا کرشہ ہے ، لیکن یہال اس حقیقت کو بھی نظرانداز نہیں کر سکتے کہ ایسے ہی بھی ای تعداد ہیں اسکولوں کی گرفت ہے آزاد دیما توں شیل اوالدین کی محنت شاقہ ہیں ان کا ہاتھ بناتے اور ان کا مہارا بنے ہیں، لیکن شہری ہے غریب والدین پا یاری فیس ہوتے بلکہ میرسائٹ کے بلے خطرہ بنے جاتے ہیں۔ دیکی اور شہری معاشرے کا یہ فرق یا رہی اس چرای ، بہتی ، خانسان اور دوسرے محنت کشوں کے بھی بحض مکانات دیکھے ہیں جو آس یاس چرای ، بہتی ، خانسان اور دوسرے محنت کشوں کے بھی بحض مکانات دیکھے ہیں جو اسٹی کا رہی اس وارد کھتے ہیں کہ ان پر خود بھے ہیں۔ دیکھا ہیں کہ ان کہ ان پر خود بھے اس کا ساف سے ااور گھر کی چری ڈ کہان کواس درجہ استوار در کھتے ہیں کہ ان پر خود بھے اس کے ایس کیا تا ہوں کے اور کھتے ہیں کہ ان کو د بھے ہیں جو اسکی آسان کیا تھی اور کھتے ہیں کہ ان پر خود بھے اس کا ہیں کہ ان کوانی اور کھتے ہیں کہ ان پر خود بھے اس کیا ہیں۔ دیکھانات دیکھے ہیں جو اسکی آبا ہے۔

سب سے الم ناک منظروہ ہوتا ہے جب اسکول سے بیرگروہ ویشخا جلا تا ، دعول أزانا ، أورهم مچانا ، فحش بكما چھٹی كے بعد مدرسے سے والحى آتا ہوتا ہے۔ جن بجوں كواس سے قبل جنتا صاف تقراآ مودہ حال جاتے ہوئے ديكھا قباان كواتا ہى أبرُ اہوا ، مراسيمد ، مايوس اور مرافكائے والحى آتے ديكھا جيسے ان سے دوسب تجيمين ليا كيا ہو جو دہ گھرسے لے كر گئے تھے اور موجى رہے موں کہ ماں کو کیا جواب دیں گے، جین فریب مال ان کو پھر سے Rehabilitate ( أجر ب موت بوئے کو پھر سے آباد کر نااور کام سے نگانا) کر سے گل سے برروز کا اور برجگہ کا تصد بے ہے ہم و کیمنے اور "ابوان ہائے عالیہ" میں زندگی کا معیار اونچا اور وشن کو نیچا دکھانے کی بلند ہا تگ تقریریں سنتے رہے ہیں۔

بچوں کو بھی ہے بہ تفرائ کرتے ہوئے کتوں نے دیکھا تو انھوں نے بھی اس کو اپنا ہریہ محقر بیش کر ناشروع کر دیا ۔ کوئی کٹا آزاد شہری کی اندیانا خواندہ مبران کی حیثیت ہے کی گھر کے اندر ہے ضرب شدید یا خفیف کھا کر فریاد کر تا ہوا ہرآ ند ہوتا تو ایک فطری تفاضے کو ایک خاص اسٹاکل ہے چورا کرنے کے لیے ای تھے یا اس کے بھائی بندکی و دسر ہے تھے کا سہار الیا اور بٹائی کی شدت دشو کر لیتا ۔ پھر کی و دسر ہے تفاضے کو پورا کرنے کے لیے تازہ دم ہوکر کسی اور طرف نگل جاتا ۔ بچوں کی دیکھا دیکھی راستے ہے گزرنے والے بو نیورٹی کے طالب خلم بھی تھے کی تو اضع سک دینوں ہے کرنے گئے ہیں جیسے ان کے دل بیں بید خیال بیٹھ کی ہوکہ پھر ہے تھے گئ خرایا تمام دن خبر بہت اور فوقی ہے گزارنے کے لیے ایک فیک مگلوں ہو۔

جمی طرح بیٹ کی ای باہر کھیے ہے جی آتے ہیں ای طرح کھر کے اندران کے ماں باپ
یا بیرخود الیک دوسرے سے سلوک کرتے ہیں۔ اکثر یہ می دیکھنے ش آیا کہ پلی ہوئی مرغیوں اور
بطخول سے شک آکر بددعا دیتے ہوئے س کو بھودیر کے لیے گھر سے باہر ہا تک کر اندر سے
درواز و بند کر لیتے ہیں ، ویسے بی ان بچوں کو مار پیپٹ کر مکان سے باہر کر دیتے ہیں تا کہ خود
ان کو چیمین لینے کا تھوڑا سا موقعہ اور ان کی سرگر میوں کے لیے ایک وسیع اور ذرخیز تر جو لاں گاہ
ل جائے۔

گر کے تاریک سے تاریک فاموش اوردورا آبادہ کوشے میں کیوں نہ پناہ بھیے توں ک یورش تھیے کی مسلس فریاد اور گلفے کے نونہالوں کے ہاتی" دشتاہے یا فہاہے" سے نجات نہیں۔
کبھی بھی جذب انتقام سے بے افقیاد ہو کرمرے کفن ہائدہ کرنگیے (بیکن ہائد صنا تجییز و تفین ک سہولت کی فاطر اتنا نہیں ہوتا بھنا فضا میں بہتے ہوئے سنگ دیزے سے نہتے کے خیال سے ہوتا ہے ) اور تھے کو بچوں اور کوں کی تفریح کی زوشی و کیمئے تو شہید یا عازی نے کا جذبہ اُ مجرتاب، لیکن ایرجنی کے احرام علی خدکو تحوکنا اور اپنی یادداشت اور احتیاط دولوں پر نفری کرتے ہوئے بسیا ہونایٹ تاہے۔

سنگ خارا کے ان گلاوں کود کھے کرد فل کے قرول باخ کی آس پاس کی پہاڈیاں یاد آئی

ہیں جہال راجستھان کی خریب عورتی روڈ روڈیاں قر ڈتی ہوتی ہیں۔ کی جون کی تہی ہوئی

دھوپ اور ہرتری کو حکک کروینے والی فو عمل پنے شرخوار مضف گشت، جگر گوشوں کو ہمائے تام

ایک سمت سے آڈکر کے دیکتے ہوئے پھر پراپ قریب لٹائے سنگ پاروں کو قر ڈتی ہوتی ہیں اور

ایک سمت سے آڈکر کے دیکتے ہوتی ہیں کہ پھر کی فوک اور دھارے سے اُلگیاں ڈگی تدہونے

پاکی سان بوفور بختی اور فیور مورق کی اس شعل اور ان کے مصوم شرخوار بچوں کو اس حال عمل

و کھے کر دنیا کے ہرفلاجی اوارے پر لعنت بیسینے اور خود اپنے آپ کو جہنم میں دیکھنے کی بے اختیاد

خواہش ہوتی ہے۔

جم موسائی بی جم وجان کو اکشار کھے کے لیے جورتوں کو ایے بھیا تک حالات بی مزدوری کرنی پڑتی ہوا تھی۔ حالات بی مزدوری کرنی پڑتی ہواوراس کے معاوضے بی بختا کم اور دو کھا پھیکا کھانے کو بلتا ہواس پہنٹی پینکار ہو کم ہے۔ انسانی کارناموں کی زویش فلک کے سارے تو ابت و سیار کیوں نہ ہوں اگر وہ اپنے گردو پیش کی فلاکت و نامرادی پر قابوتیس پاسکا ہے تو اس کو اپنے کی کا دنا ہے پر فخر کرنے کا جن جہر راجستھان پر آتا ہے کہ اس کی جورتی اس الرح بیٹ پالے پر مجبور ہوں اور اپنا وطن چھوڑ کرتر ول باغ کی پہاڑیوں کے اس جہم زارش اس شقت پر مجبور ہوں جس کی تاب شاید میں مارجن بھی اور در دیو وغیر و مجمی ندا سکتا ہے۔

ر قرواس امرکا ہے کہ محقے بی آگر کمی دن یو ہوں ، پچوں یا مرفیوں کی جایت بھی

یہاں کے باشند ہے آیک دومرے ہے جی آن مائی پرآ مادہ ہو گئے قو اس مرک کی کیسی ہے ترش

ہوگی، اس لیے کہ وہ تمام سنگ ریز ہے جو اس کے ناموں کے محافظ ہیں وہ گھروں بھی یا آیک

دومرے پر دوراورز دیک میزائل کے طور پر پھیتے جا چکے ہوں گے اوراس حادثے پر فور کرنے

کے لیے اقوام شھرہ کوایک مخصوص کھل مشاعرہ طرحی فزانوں یا بے قیدنظموں کی منعقد کرئی پڑے گ

اس لیے کہ بچے دفوں ہے المجمن کے خطمین ہے موس کرنے گئے ہیں کہ مشاعرے کو مقبول بنائے

اور کھل کی روئی بڑھانے کے لیے طرحی فزانوں کے مطاوہ بے قیدنظموں کو بھی انجمن کے پروگرام

اور کھل کی روئی بڑھانے کے لیے طرحی فزانوں کے مطاوہ بے قیدنظموں کو بھی انجمن کے پروگرام

متصد کا اظہار نہ ہوتا ہو تو بھر متصد کا اس طور پر اظہار کرتے ہیں کیا ہرج جس پرشعر کا اطلاق متصد کا اظہار

قاعدہ کچھالیا بن گیا ہے کہ کی فخض ہے برہم پاییز اربوتے ہیں تو راون کی طرح اس کا چھوٹا بڑا ڈھانچہ یا چکا بنا کر جلسہ عام منعقد کرتے ہیں، لاؤڈ اپٹیکر کی دو ہے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، پھراسے لے کرشچر میں گشت لگاتے ہیں اور آخر میں اس میں آگ لگا کر فارخ ، وجاتے ہیں اور اطمینان کا سائس لیلتے ہیں کہ ملعون کو اس کے کیفر کر وار تک پہنچا ویا اور مزید تقویت عاصل کرنے کے لیے کان یرے آدھ جلی بیڑی آ تا کر لیے لیے ووایک ش لے لیے ہیں۔

ان سے کہیں زیادہ قتیت اور جرات کا مظاہرہ (جو یقینا تار دااور بے کل ہوتا ہے) نجے
اقوام کی دہ عور تمل کرتی ہیں جوشو ہریااس کے ماں باپ سے تاراض ہو کرا پی معصوم اولا دکو گوریں
لے کر کئو ہیں میں کو دکر جان دے دیتی ہیں۔ کئے کا مقصد ہے ہے کہ بیدونوں طریقے تا معقول ہیں
اس لیے اس فدمت کی ذر داری میں قبول کرتا ہوں کہ اگر بھی کمی کو نظی یا خورکشی کا خیال ذہن میں آئے تو اپنے دہمن یا رقیب دوسیاہ کا تام، پند ، ملیداور پاسپورٹ سائز کا فوٹو میرے پاس بھی میں آئے تو اپنے دہمن یا رقیب دوسیاہ کا تام، پند ، ملیداور پاسپورٹ سائز کا فوٹو میرے پاس بھی دے ہیں اے بحض ہوئے کی رسوائی کئی مام اور مجرب تاک ہوتی ہوائی کئی میں کہ آپ کے اس ارادہ سے مطلع ہوئے ہی وہ ( جنس کی کوئی قیر نیس کی آئے کے در ندیر سے قدموں پرآ گرے۔
کی کوئی قیر نیس ) آپ کے در ندیر سے قدموں پرآ گرے۔

بعض مقامات پر بکل کے ایسے تھے یا تھیوں کا ابھی دیکھا گیا ہے جن کے اردگر دسنبوط ایک صلتہ ہوتا ہے اور پکھا سے اس کے ایک کے ایک کے ایک کا دی جو دیا اس کے حلا ہوتا ہے اور پکھا سے اس کے خلاج ہوتا ہے اس کے خلاج ہوتا ہے گئی اور اس سے میں میں کی جانے اس کے اس کے اس کے اس کے سلے آویزاں نیس کیا جانے کا کا تاتیوں کو آنے کی اجازت نیس ، تھیا جاں بلب ہے اس کے لیے دیا ہے اس کے لیے دیا ہے ا

(مطوعه: نقوش الا موريجاره: 98، جون 1963)

...

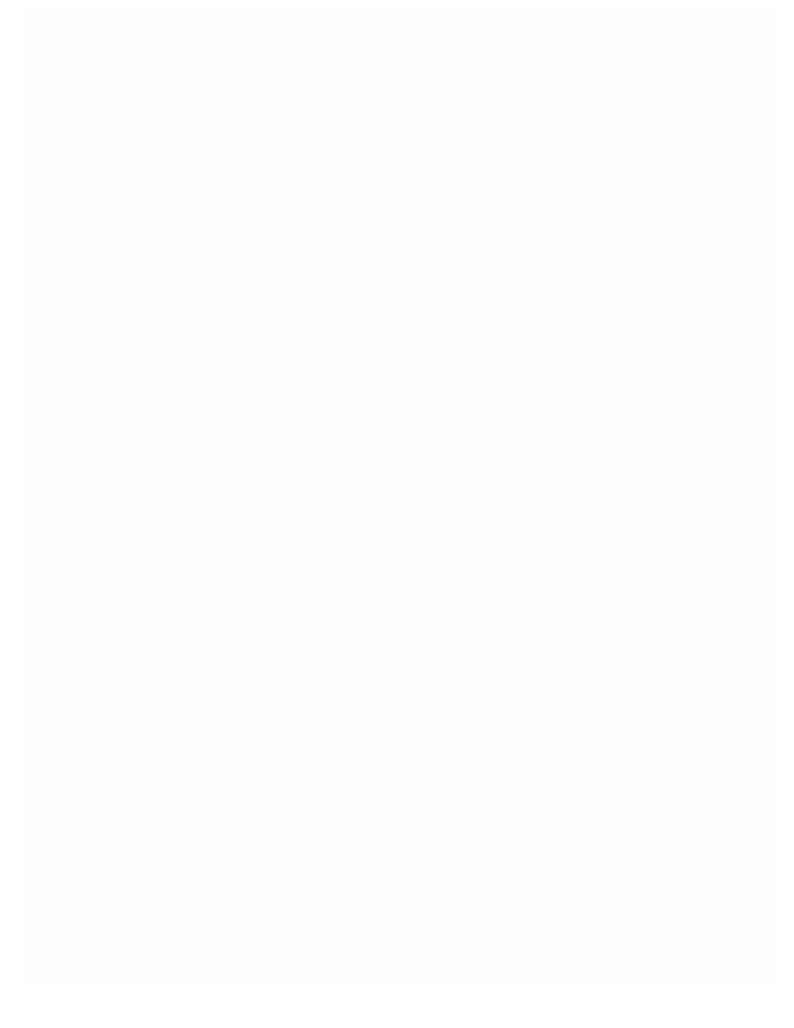

## سوچتاہوں کہ زندگی کیاہے؟

سوچھ ہوں کرزندگی کیا ہے قو معلوم ہوا کرزعگ کے ساتھ سوچے کا سلوک اب تک خیس کیا تھا۔ زندہ رہنے ، کام کرنے اور ان سے افعام پانے کی اتی سرّت و معروفیت رہی کہ زعدگی کو کام کرنے ، فوش رہنے اور فوش رکھنے ہے بھی علا عدہ محسول نیس کیا۔ جے بھی زعدگی کا مقصد ہو۔ یہ فیس کہتا کرزعدگی کے بارے عمل سوچنائیں باہے ، چین اس شفل عمی خطرہ یہ ہے کہ اگر سوچنے والے کی نیت بخیر اور صحت اور بھی قالمی اعتبار نہ ہوتو پھر وہ ساری عمرسوچھا اردو عمی تنقید میں کھنٹایا یا لینکس عمر وظفے کھا تار ہتا ہے۔

زندگی کے معرد طرح پر انسان نے ابتداے شہورے اب تک بھتی فرایس اور شہرا شوب تھا بھتی فرایس اور شہرا شوب تھا بند کی کی اور موضوع کی بھول کے اور جب اس مورت حال کو بھی پیش نظر رکھیں کہ زندگی پرسوچنے کا راستہ پہلے فعدا تھا اور اب فوائین ہیں تو یہ موضوع اور زیادہ فکر انگیز ہوجا تا ہے۔ چنا نی بخیشیت مجموعی جدید زندگی ہیں جے عام طور پر سائنس اور کمنالوئی کا عبد کہتے ہیں، ہم فعدا کی طرف اُس کر ہم سے نہیں تھکتے جس تو تع سے فوائین کی طرف اُس کر ہم سے نہیں تھکتے جس تو تع سے فوائین کی طرف اِ چنا نی ترکیب، تھکیل اور تہذیب کے اعتبار سے ہم موجودہ محبد کو سائنس اور مکنالوئی کے علاوہ فوائین کا عبد یا عظید کیس تو بھی نہ ہوگا۔ کو قبط اور افزائش اولا دے اعتقاد اور مشق دونوں کا باز ار بھا ذ

انسان نے سب سے پہلے اور بغیر ادادے کے اپنی می زندگی کو زندگی ہما ہوگا۔

الس می برزندگی پی تفاظت کے شعور کے ساتھ وجود جس آئی ہے۔ فطرت کی طرف سے بیا نظام

نہ ہوتو حیات بغش فطرت کا بے سخی و معرفانہ عمل بن کر رہ جائے۔ آئی جب کہ فد بب بلم،

تہا خوری کا اصول برستور کا دفر ما ہے۔ مکن ہائی کو بھی جی ۔ انسان جس بمدخواہی، بہر کیری اور

تہا خوری کا اصول برستور کا دفر ما ہے۔ مکن ہائی می زندگی کوزندگی اور بریز کو جو خادج جس پائل

جائی ہا ہے تی لیے دفف بجھنے ہے فظام معیشت و معاشرت جس ظل واقع ہوئے لگا ہوتو انسان

یہ سے چے اور مائے پر بجور مواکدا پی فیریت معظور ہے تو دوسروں کی فیریت کا بھی احرام کر سے اور

ای اکمشاف کا احتراف اردو خطوط نولی کے پرائے اسلوب جس کیا جاتا ہے " لیعنی جس فیریت سے بھی اور اسکور اس می فیریت

ہماں اور آپ کی فیریت ور گاہ خواد کر کے برائے اسلوب جس کیا جاتا ہے" لیعنی جس فیریت سے بحول اور آپ کی فیریت دیکھ جاتا ہوں!"

علم داخلاق کی ترقی کے ساتھ ذیدگی اور زیرہ رہے کا مقصد دگور بھی بدلا اور انسان کے ذہن جی ہے بات آئی کرزندگی ذیر و بہانے ہیں ہے بلکہ ذیرہ رہے دیا بھی ہے ۔۔ اتفاق ہیں ہے بلکہ کی اعلیٰ مقصد کے لیے ذیدگی ہے ہاتھ دھولیٹا ذیدگی کا سب سے پڑا شرف ہے بہت دنوں تک فد بہب قابر ترقی کا سرچشر رہا ہے، جین آبادی پڑھی ذیرہ رہے اور دندگی کو آسان و آرام دہ متانے اور دسائل پڑھے و بن کی جگہ دانش نے لینی اور کھنے کی ضرورت اور اُس کے ساتھ ساتھ ہو صلے اور دسائل پڑھے و بن کی جگہ دانش نے لینی شروع کردی ۔ چنا نچ سائنس اور کھنالوجی نے زیم گی کو سے سرائم اور شرع کا در سے ساز دسامان فراہم کی ۔۔ اب اس نے تو تائی فطرت سے ڈر نے کے بجائے اُن کو قابو جم ان کا شروع کیا بیمال تک کہ سائنس اور کھنالوجی نے انسان کی اس درجہ خدمت کی اور زیم گی کی قوتوں ، نجتوں اور ضمنا ایک سائنس اور کھنالوجی نے انسان کی اس درجہ خدمت کی اور زیم گی کی قوتوں ، نجتوں اور ضمنا ایک نعتوں سے بھی آشنا کرایا کہ آج ہم آپ ان ملوم و فون کے است جی تاریخ بھی جنے گھر کے نیم آبان کو کریاای طرح کی ذیک بخت کے !

زندگی کیا ہے؟ کیوں ہے؟ اور کہاں ہے؟ ان سائل پرخور کرنے کی خرورت اُس وقت پیش آئی جب انسان کوموت کے تاگزیراور نا قابل تغیر ہونے کا قائل ہوتا پڑا۔ اگر زندگی کا سفر جلد یا ہدویر موت پرفتم نہ ہوتا تو انسان اُن اعلیٰ ہے اعلیٰ اور اوفیٰ ہے اوفیٰ افکار ، اعمال اور عقائد پرکار بندنہ ہوتا جس کے نتائج ہر طرف طرح طرح کی شکلوں عمی مجمرے ہوئے لیے ہیں۔ ز عدگ کے سلے پر فور کرنے میں یہ بات ذہن میں آئی ہے کہ وہ چاہے جس طرح وجود میں آئی ہو اس کا کوئی مقصد بھی ہے یانہیں ، بقینا ہے۔ اس لیے کہ جب و نیا کی حقیرے حقیر شے بھی خواہ وہ و نیا میں کیسی اور کئی ہو ہر مجھوٹے بڑے مقصد کی بھیل چیل جی لازم آئی ہے اور اس میں معین ہوتی ہے تو زعدگی کی المیت وعظمت ہے کون افکار کرسکتا ہے جب کدوہ ہر غرب و ملت کے خدا کی سب سے زیاوہ مجھ میں آئے والی صفت اور ڈات دولوں ہے! خدا کی پینگی زعدگی میں، ہا مقصد و باعظمت زعدگی کی سب سے بوی دیل ہے۔ زعدگی کے بے شار مظاہر و مکتاب میں خدا کی

یبال بینی کرہم دین دوائش دولوں کی قلم روش بیک وقت داخل ہوجاتے ہیں بیدونوں علا صدہ علا صدہ خانوں میں تقتیم فیس ہیں۔ اس لیے کردونوں کا عرفان واکھشاف انسان نے عظیم سائل وسقاصد کے پیش نظر کیا ہے اور دونوں نے انسان کی بہترین او تعامت وسقاصد کی تعیل وقعد ہیں کی ہے، اس وقت زعدگی ہے مراوانسان کی زعدگی ہے اور انسان ہے بہتر ویر ترکھوں کا اب تک ہم ہے جیس نگا سے ہیں اس لیے زعدگی کے حسن وخوبی اور صداقت کی تا تیرا دونعد ہیں انسان کی سب سے ہوا متعد قراد ہا تا ہے۔ خوب کھا ہے ایک عزیز نے:

"اعتبارجال ہانسال ہے"

دنیا میں ان ان ان کی کا تبیر، تقدیق اور ترفع کے لیے خاب وجود میں آئے
جنوں نے اس زیدگی کے سرچشر اور اس کے مقاصد فیز سنر اور سزل شعین کے اور ان کی طرف
رہنمائی کی ان میں مرکزی حیثیت انسانی اعمال کے فوب وزشت اور ان کی جواب دعی کو حاصل ہے۔
انسان اپنے کو جینے میچ سیات وسیات میں تھنے کی کوشش کرے گا اتما می زیدگی اور اس کے مقاصد کی
انسان اپنے کو جینے میچ سیات وسیات میں تھنے کی کوشش کرے گا تما می زید کی انسان کو اپنے اعمال کی
ایمیت و مقلت کو تشکیل کرے گا۔ دو مری بات ذبین میں رکھنے کی بید ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کی
جواب و تبی اپنی یا کی دو مرے کی بھائی ہوئی عدالت میں جی کرنگ ہے، جس کی قبیل سے دو انجر انسان کو اپنے
می کرنگ ہے، بلک اس کو ایک ایک عدالت میں جواب و بتا ہے جس کے فیصلے سے دور وگر وائی
تبیس کرنگ ماس لیے کہ اس کا فیصل فلطی سے یکسر پاک اور تمام تر افسان پرجن ہوتا ہے۔ جس میں
اکمی رعایت در حیت بھی شامل ہوتی ہے جوگلی افسان میں کا ایک پہلو ہے۔

انسان کا اپنے احسن تقویم سے الکاراس بات کی دلیل ہے کداس کا ذہن اور وجدان
می خلتی یا نفسیاتی لقص کا شکار ہے۔ انسانی زندگی کی مزالت متعین کرنے بیس موت کوس سے
زیادہ ڈمل ہے۔ موت وحیات ایک دوسرے کی ضد ہونے کے باوجودا یک دوسرے کوستی بخشتے ہیں
بالنسوس انسانی زندگی کو چونگر محمل اور سز او جزاکی زندگی ہے۔ موت کی ایمیت کا تفوراس طرح کیا
براسکا ہے کہ ہم تھوڑی دیرے لیے بیرفرش کرلیس کدکوئی فر دموت کا شکار نہ ہوگا ہجراس کا اندازہ
نگا کی کہ رمادی دنیا کا فتش کیا ہوگا۔ تی پر رہنے اور تی کے لیے مرنے ہی کی زندگی کو وہ سعادت
ماصل ہے جس کی بنا پر انسان کے باتھ کو خدا کا ان تھوکہا گیا ہے۔

دنیا کا بر ذہب اپ ان خدا پر انجان رکھتا ہے اور اس کے ادکام کو نافذ کرتا ہے۔

یہاں ان خدا ہب کے بتائے ہوئے مقائد و اعمال دنیا وظیٰ کے دشتے کو معرض بحث شی انا اللہ اس خدا ہیں۔

مقسود بیں۔ البتداس پر سب کا اتفاق ہے کہ انسان کو اپنے کیے کی سزایا جزائے گی وہ سزا و جزا کیسی

ہوگ اور کہاں لے گاس پر اختماف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ندائی کوئی ابیت ہے نہ یہاں اس پر

بحث کرنے کی خرورت کوئی کی خدیب کی بیروی کرے باسرے سے کی خدیب کا قائل شہوں یہائے

بخد چار وہیں کہ ذیم کی جربویا اختیار اس کے فرائن سے بہر حال جمدویر آبو تا پر سے گا۔ فواہ زندگی کی

معمولی کہاتوں سے بھی بہرہ یا ہو تا تھیں ہندہ ہوتا ہو۔ زندگی کے مصاف جی مظیم افراو واقوام کا

بھی دول دیا ہے۔ فرائنس کی حقیقت وعظمت ڈیمن شمن کرنے کے بعد سزاوج اکا تصور کھی زیادہ

تالی توجہ نیس رہ جاتا۔ ان بی فرائنس کے انہا م دینے جی مضر ہے اگر ہم ما ڈی نفع و ضرر کے

قائل ہیں تو ہم کورینی ، اخلاتی اور دو حاتی سجی طرح کے نماع و ضرر کا قائل ہو تا پر سے گا۔

زندگی کے مئلہ پر جس طرح موجے انجھی اور پاستھد زندگی بر کرنے کے لیے
دو با جس خروری بیل اک عقیدہ دو مراعل، جے فر بب کے محیفہ میں خدا پر عقیدہ اور طاق کے ساتھ
من سلوک اور اوب کی زبان جس حسن خیال اور حسن تمل بتایا گیاہے۔ یعنی عبادت خدا کی اور
خدمت طاق کی ان کو ایک دو مرے سے جدانہیں رکھا جاسکتا۔ خدا اپنی عبادت مرف اپنی تخلوق ک
خدمت کے فار ن ایکس چینے جس تبول کرتا ہے۔ یہ ایکس چینے جرچھوٹے بڑے کو جرچکہ جروقت
فرسکتا ہے، لیکن جن شراط پر ملا ہے وہ استے بخت اور ساتھ می استے آسان جی کدان کا چراکر تا

برخن كرس كرات في المي المي المي المي الموسان الموسيطين كروفها كى عادت فواديكي اوركتى الله بركون شهونها يت بابندى كرساته كورى كرفار كرمطابق كرح بين بكداس بها في طرف المي المنافذ بحى كرليا كرت بين الكون بوكي الله يكربو حاضا فد بحى كرليا كرت بين الكون كرنيا كرميان كرمي المان كرميان المعادت يك طرف معظم المنافذ المي بالات كرميان المعادت يك طرف المنظم كريان كرميان المعادة المي المولى براورات معالمه يا معاجه المركة بين معالمه يا معاجه المركة بين الموكر كرا الشقال من براورات معالمه يا معاجه المركة بين موكل بند وفريق بكل معاجمة المي فريق الوسكل بند وفريق بكل المي الموكر المنافذ المي الموكر المنافذ المي الموكر كرات الموكر المنافذ المي الموكر المنافذ المي الموكر المنافذ المي الموكر المنافذ الموكر المنافز الموكر المنافذ الموكر الموكر المنافذ الموكر الموكر المنافذ المنافذ الموكر المنافذ الموكر المنافذ المنافذ الموكر المنافذ المنافذ الموكر المنافذ الم

جولوگ فداکو مائے ہیں آن کا ایمان ہے کرزندگی کا سب سے برا مقعدادر سب سے

برا انعام رضائے الی ہے بیتی جب ہم نے فداکی طرف سے اس کی تیابت اورزندگی کی امانت

قبول کی ہے تو ان کی تقدیس و تحریم ہیں ہی تمام الملی صلاحیتیں اور میتر ذرائع و دسائل و حروشاد مائی

سے صرف کریں خواہ اس میں کتی تی آن اکثراں سے کیوں نہ گزرتا پڑے۔ جس کو کسی تقدر زیادہ

واقعیت پندی کے اعماز میں ہوں کہ سکتے ہیں کہ زندگی کا فقافہ بیہ توکہ ہم کسی حال میں ہوں زعرہ

رہنے کا حق اواکرتے رہیں اور جب زندگی کو فیر یاد کہنے کا وقت آئے تو امار سساتھی نہ کمیں اور

مار اخمیر اس کی تقدر بی کرے کرا پی بساط کے مطابق ہم نے اسپے حسن خدمت سے دنیا کو آس

(مطبوعة: قوى آواز بكستو - 30 ماريل 1967 م، وعوت دو بل -30 ماريل 1967 م)

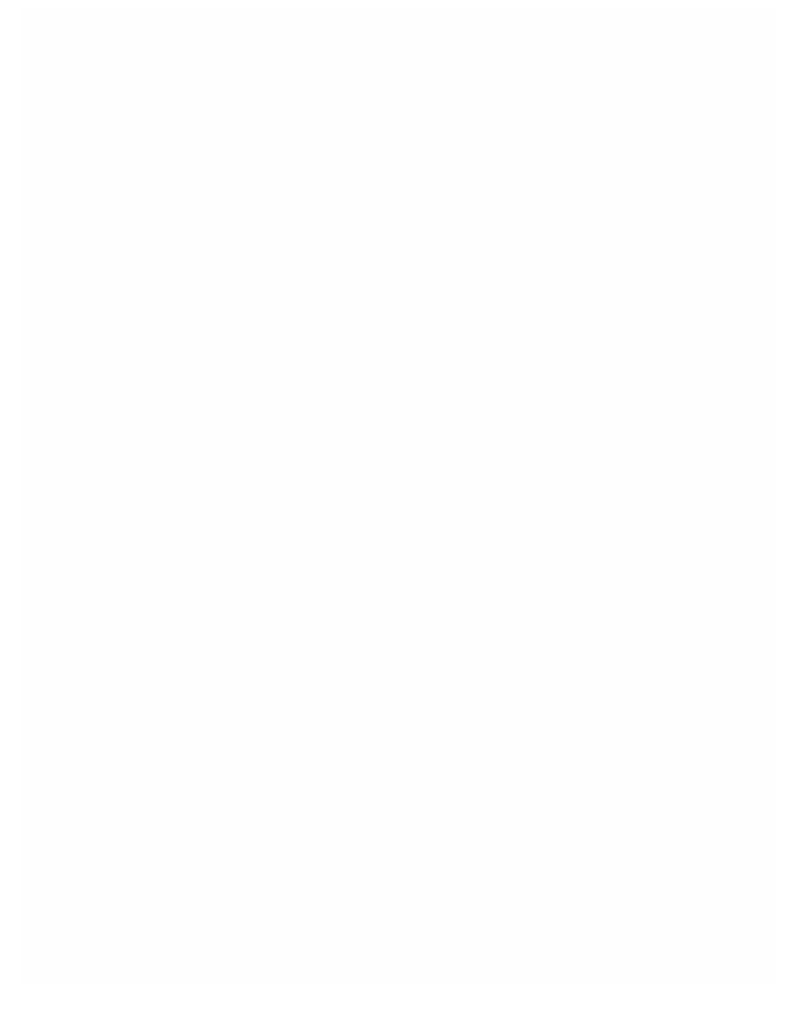

## غالب كى خوش بيانى

## يتريد 15فردرى 1969 كوال الديادية يودى عظرمول-

زستگیا پھوٹکا گیا۔ قیاست آگی۔ خدا کے حضور عی اضافی اعمال نامے چیٹی ہوئے
گے اور فیصلہ دیا جانے لگا۔ جنت اور جہنم کے رائے پر نیکوکاروں اورگندگاروں کا ایساریلا ہوا کہ
فرشتوں کی ٹریفک پویس کے دم اور قدم آگر نے گئے۔ سب نے زیادہ بھیز اور بقتی دوزخ کی
شاہ راہ پر پائی گئی جہاں ایک گلندر کے چیچے اور آس کی آواز پردوزخ تی ٹیس جنت کے رائے کے
راہ رو بھی اپنی منزل اور اپنے انجام سے بہنجر و ب پرواجھوستے اور رقص کر د ہے تھے۔ قلندر کو
گرف آر کر کے بالک الیوم کے سامنے چیش کیا گیا الزام یہ لگایا گیا تھا کہ پیشن قیاست کے دن
دوزخ اور جنت کے راستوں پرآوارہ بھرتا تھا اورادود کے شعر پڑھتا تھا۔

خداوند نے بع میمار "کہاں جار ہا تھا؟" جواب دیا۔ "جاکمیں نہیں رہا تھاد نیاؤ حوظ رہا تھا۔" خداوند نے قربایا۔

''ونیالو ختم کردی گئے۔'' قلندر نے جواب دیا۔

" مجھے قردیا میں رہ کریقین ہوگیا تھا کرکوئی خدا بغیرد نیا اور انسان کے رہنیں سکا اور کوئی خدا بغیر خدا اور انسان کے مکن نہیں۔ یہ جو تیا ست بریا ہے بیدد نیا کا خاتر نہیں ہے اُس کا خات ہے۔ وزیا تیا ست سے بری حقیقت ہے۔" خات ہے۔ وزیا تیا ست سے بری حقیقت ہے۔"

خداوترتے کہا۔

" ترى جكدد نيالىلىدوز خ بيدوي چلاجا-"

قلندر في دست بسة اوكروش كيا-

"اب تك كهال د باقاجمان دوزخ كالخصيص كى جارى ب."

ميدان وشرعا يكفره بانداوا

"عالب زعره بإدا"

بیفالب کی شوقی بیان، سلید گفتار، تدرت ادا، ظُلفت شوقی یا شوخ قنگفتگی اور مجی مجھی معیاری طفر کے فوک دِنشتر کا کرشر تھاجس عمی اب تک ان کا ٹانی اردو لکھنے دالوں عمی نہیں پیدا ہوا۔ قالب اپنے ذوق اور ذہن کی ساخت و پر داخت کے اعتبار سے جمنی تھے ادراس پر فوکر تے تھے ان کے جو صفات او پر بیان کیے گئے ہیں وہ جننے مجم کے حمن طبیعت عمی ملیس مے حرب کے سوز دروان، بهند کے گیان اور دھیان اور مغرب کی سائنس اور کھنالو تی شی دیلیں گے اُن کے کام شی وہ تمام خوبیان تی ہوگئ تھیں جو بہتدو ستان اور ایران کی تبغہ بیل کی مستاز تصویدات تھی۔ اُس کے ساتھ بیام بھی ٹوظ رکھنا چاہیے کہ اردو کی پیدائش گل کوچوں شی ہو کی تھی ہیکن اُس کی تبغہ بید ہوتر کین در باروں اور محل سراؤں اور مشاعروں میں ہو کی۔ ان وجوہ سے اس شی ہر بات سلقہ سے کہنے کا حسن آئی ہے۔ اور مشاعروں نے اردو کے اس انداز سے قوام کو آشا کردیا۔ جس زبان شی ہر طرح کی عاشق اور ہر طرح کی شاعری زیادہ سے زیادہ اور مداؤں کی ہو اُس کے انداز گفتار کا اندازہ نگانا مشکل جیں ہے خصوصا جب کرشعروا دب شی شوخی بیان اور عدر متوادا کا ایسائن کادگر راہو ہیے کہ غالب ہیں۔

انیان اس د نیا یس خدا کا بنده بی بادر اُس کانائی بی ، اور شاعر انسان کا سب

انسان اس د نیا یس خدا کا بنده بی بادر اُس کانائی بی ، اور شاعر انسان کا سب

ام کے ذوق اور فطرت کا اعدازه اس ہے بی کرتا ہوں کدوہ خدا اور گورت کے بارے یس کی کرتا ہوں کدوہ خدا اور گورت کے بارے یس کی طرح معرض گفتاری آتا ہے۔ قالب کے سب ہے معتبر شاگر داور اردد شغر دادب کے بہت

بڑے پار کہ حالی نے نتا با ہے کہ قالب ''حیوان ظریف'' نے یہ یعنی بوی شوخ اور گفت طبیعت

بالی تھی۔ قال کی شوخی بیال کے سب ہے نیادہ نونے اُن کے تطوط یس ملتے ہیں ہی کی سماوے پائی تھی۔ قال کے اور می اس کے بہال میں اور سب کوخوش کرنے والے اس کے بعد اُس کے نونے اُن کے اور داکھام یس ملتے ہیں ہی کس سرضوع ، تی طب اور انداز کشکو بدلا ہوا ہے اور بائد بی ہے۔ ہم یس نیادہ سے نیادہ لوگ قالب موضوع ، تی طب اور انداز کشکو بدلا ہوا ہے اور بائد بی ہے۔ ہم یس نیادہ سے نیادہ لوگ قبل کے اور دو تے رہے ہیں۔ آن چاہتا ہوں کہ شوخی بیاں کے اور کہ کام کی طرف ہماری توجہ کم بائی ہوئی بیاں کے اس نیونوں کو چیش کروں جو اُن کے فاری کلام یس ملتے ہیں۔ آن چاہتا ہوں کہ شوخی بیاں کے حال ال کرعا لیا ہے فاری کلام یس ملتے ہیں۔ جس کی طرف ہماری توجہ کم بائی ہوئی ہے۔ مال کی دواتے ہیں۔ اُس کی طرف ہماری توجہ کم بائی ہوئی ہے۔ مال اس کرعا لیا ہے فاری کلام کی خاری کا بہت بدامر بائد افخار واقع از کے قاری کلام کی کا بہت بدامر بائد افخار واقع اُز کے تھے ہیں۔ مال کرعا لیا ہوئی کام کے تیں۔ تا ہوئی کام فی مالی کرونے ہیں۔ میں کی طرف ہماری توجہ کیں۔ اُن کی کام فی مالی کرونے ہیں۔ کی کی طرف ہماری توجہ کی تھے۔ ہیں۔ میں کی طرف ہماری توجہ کی کی کرونے تھیں۔ کو خال کی کو کھوں کی کے تیں۔ اُن کی طرف ہماری توجہ کی کی کرونے تھیں۔ کی کو کو تیاں کی کو کی کرونے کی کی کرون جو اُن کے فاری کلام میں طبح ہمار کی کام کی کرونے تھیں۔ کو کو کو کی کرون جو تیں۔ کو کو کو کی کرون جو تیں۔ کو کو کی کی کرون جو تیاں کو کو کی کو کو کی کرون جو تیاں کو کو کو کی کرون جو تی کرون جو تی کرون جو تیاں کو کی کو کو کرون جو تیاں کی کرون جو تیاں کو کرون ج

آيئة اب خالب كى شوخي بيال ئے تھوڑى درخوش ہوليس اور فائدہ أشائيس ايك بيگه

كة ين:

نفزی و خود پندی بنم چه ی کی یارب به د برجم چوتوی آفریده بادا معنی اے خدا تو نگانہ ہے،خود پہند ہے کاش اس و نیاش تیرا ہی جیسا ایک ادر پیدا ہو جائے۔ پھر میں دیکیتا تو کیا کرتا ہے۔ ایک اور موقع پیر کہتے ہیں:

بب كر تحد بن نيس كولى موجود بحريد بنگامدات خداكيا ب!

خداے شکایت کرتے ہیں:

یارب به زاهران چه دی خلد را نیگان جوړیتان ندیده و دل خون نه کر ده کس

یعنی اے خدا بہشت زاہدوں کو کیوں دیتا ہے بااس کو زاہدوں پر کیوں را نیگاں کرتا ہے جن کو بھی جنوں کے جو رفیس اُٹھانے پڑے نہاس ٹی بھی اُن کا دل خون ہوا۔ ایک دیا گی گئا ہے:

آن مردکدزن گرفت دانا ند بود از خصد قرافتش یمانا ند بود!! دارد بجیال فاندوزن نیست درد

نازم به فدا چا توانا ند پود الله 🕝

مینی جوفض گریس مورت الا یاده مقل مندنیس اورائے م وضدے جارہ نیس ، بس خدار بناز کرتا موں کماس نے دنیا بس انبا گر تو بتایا ، لیکن اُس بس مورت شد کھنے بر قادر دہا۔

فرماتے ہیں:

مراكد باده نددادم زردزگار چدنظ تراكه ست دنیاشامی از بهارچدها!

مینی میں قدشراب سے محروم ہوں، مجھے دنیا کا کیالطف یم کوتو شراب میئر ہے، لیکن پینے نہیں، تم کو بہار کا کیالطف آے گا۔

یکل ند بوگا، اگر اس وقت آپ مرخیام کا بھی اس موضوع پر ایک شعری لیس اور ندرت بیان کالطف اُنھائیں۔شراب بیچ والے کی ذکان و کھے کر کہتے ہیں:

## من جرتم زے فروشاں کایٹاں برز آل کے فروشد چہ فواہد فریدا

ان سے فروشوں کو دیکے کر مجھے بری جرت ہوئی ہے جو چیز دوفروشت کرد ہے ہیں اس سے بہتر کون ک چیز ہے مصدوفر یدیں گے۔

ایک جگد غالب کم شوخی وخوب صورتی سے نماز ، روزه ، فج اور زکو ہ کی پابندی سے اسپنے کو بچانا چاہیے ہیں۔ بیتو ہم سب کوسعلوم ہے خالب تمام عمر شک دست رہے اور مج اور زکو ہ اُن تی الوگوں پر فرض ہے جن کے پاس کچھ دولت ہو۔ کہتے ہیں:

> اے کاش زخت اشارت صوم وسلوہ بودے بوجود مال جون فح و زکوہ

یعی جس طرح ج اورز کو ہ کے لیے دولت کی شرط ہے، کاش نماز اوردوزے کے لیے بھی موتی تاکریے فریض بجالائے سے مبک دوش دہتا ایرائد ایران کے مصف

ے خوابی و منت د نفز وانکہ بسیار این بادہ فروش، ساتی کوڑ نیست

آیا مت کے دن جب سب کے اعمال کا حماب کتاب ہوجائے گا اُس وقت نیک بندوں کو مائی کوڑ محمد کوڑ محمد کوڑ سے بندوں کو مائی کوڑ محمد ہواور بہت کی ہو، یاو دکھو یہاں کا بادہ فروش س کی کوڑ کی مائد میں ہے! کہتے ہیں شد او نے آ مائی جنت کی مائند دنیا عمل ایک جنت بنائی تقی راس عمل واقعل ہونے سے پہلے اُس کی روح قبض کر لی گئی۔ دہ جنت آ مان پرا تھائی گئی اور اس کا نام ارم رکھ دیا گیا۔ ہم آ ب اس سے بھی واقف ہیں کہ متونی کی ملک آس کی اولا دکو خال ہوتی ہے اور کوئی ذیر دئی اس کے تھیں ۔

الے لیے تو عدالت دلواد بی ہے۔ عالب کہتے ہیں :

زابد ز خدا ارم برعوی طلید شداد مانا پرے داشتہ است مین زابدوی کی مطور پر خداے ارم طلب کرتا ہے۔ گویا شداد کا کو کی فرز تدمی تھا۔ اى طرح كى بات أيك جكما وركى ب-اس يمل شوفي ميان كالنداز اورب شعريب: خواجه فردوس ميراث تمقا دارد واستاكردوردش لس برآ دم ندرسد

لیمی خواجہ جا بتا ہے کہ اولاو آ دم ہونے کی بنا پر بہشت اُسے براث کے طور پر لیے۔اے وائے اگرنس کے اعتبارے وہ آ وم تک مذیخ کا اسکتے ہیں:

زنبار از تقب دوزخ جادید مرس خش بهاریست کز دیم فزال برفیزد

مطلب مد کہ بیشدر بنے والی دوز رقے کے تکالیف نے مت ڈرو (ویکھوتو) کیسی بہار کی جگہ ہے جہال اُڑاں کا اعریشہ بیس ۔ ایک شعر ہے:

يم خياره جولي ويفي عالب شكايت نخ جرخ و اخترش بين

عام طور پرمشہورے کہ ہم برظلم وسم آسان اور ستارے ڈھاتے رہنے ہیں۔ ذرایہ عمر بنی دیکھے کہ آسان وستارے اپنی اپنی فریاد سنانے عالب کے پاس آتے ہیں! ایک شعرے:

> باده برام خورده و زر المار باخت! ده کذیرچناسزاست بمهراند کدهام

مطلب بیک چی نے شراب اُدھار لِی اور چیے آثار ہازی چی اُڑادیے (اے وائے) نامنامب کو بھی منامب طریقے سے انجام ندوے سکا۔

ايد مرقع ركبائ

فجلت محر که در حمناتم نیاندند ج روزهٔ درست به صبها کشودهٔ

(نشريد: 15 رفرورى 1969 ، مشموله: عالب كلة وال، مرتبه ميرالي نديم/ لطف الرحمن خال، مكتبددانيال، كرايي)

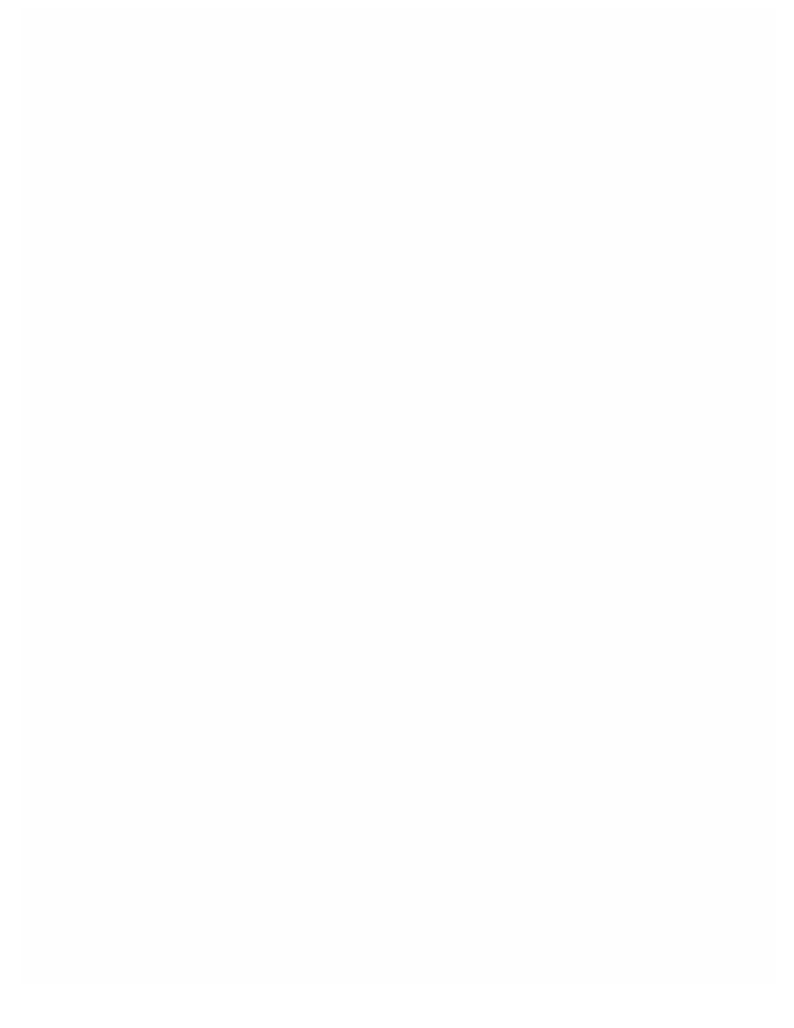

# قو می ک<sup>نس</sup>ل برائے فروغ اردوز بان کی چندمطبوعات

#### لليات رشيدا تدميد لتي (طلدودم)

#### كليات رشيد المرصله لتي (جلداول)

مرب: الوالكلام قاكن المستومدة مناح: 236 === يُست: -174/ روية

### كليات رشيدا حرصد التي (جلد جبارم)

مرتب البرائلام الأكل البست مرتب البرائلام الأكل المستحدد المستحدد

#### كليات رشيدا حمصد لتي (جلدسوم)

مرتب البرانكان م قاكن البيدنيوسية مثلات: 386 === يَّمْت: -/252روپية البيديوسية

### كليات داجتد محمديدى (بلدوم)



#### مجتميا كالمشاورو



₹ 118/-





राष्ट्रीय उर्दू माषा विकास परिषद् हैं के के कि हो हैं के कि हैं के कि हैं के कि हैं कि हैं कि हैं कि हैं कि हैं कि हैं कि है कि हैं कि है कि ह

National Council for Promotion of Urdu Language Farogh-e-Urdu Bhawan, FC-33/9, Institutional Area, Jasofa, New Delhi-110025